

انقاج ترت مَضْ تَصُولِلنَّا مِحْ يُحْ يُنِي فِي النَّالِيَّةِ عَلَيْهِ النَّالِيَّةِ عَلَيْهِ النَّلِيَةِ عَلَيْهِ النَّلِيةِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

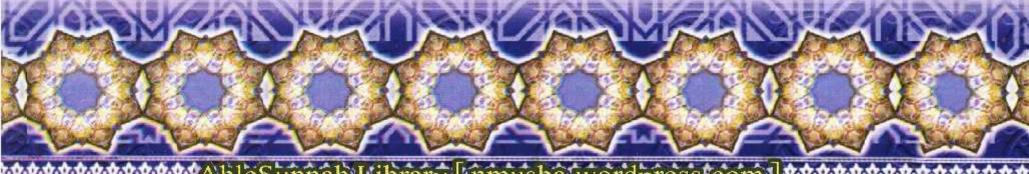

AhleSunnah Library [inmusba:wordpress.com]







#### بِسُواللهِ التَّرْحُمُونِ لِلتَّحِيْمِ التَّحِيْمِ التَّحِيْمِ التَّحِيْمِ التَّحِيْمِ التَّحِيْمِ التَّح

## بحصار ولى (جُلدِيْهُم)

#### 🛈 دعاء کی قبولیت کا مجرب نسخه

ائمہ حدیث اور علاء سیر نے اپنی انصانیف میں اساء بدر بین کے ذکر کا خاص اہتمام فرمایا ہے گرحروف جہی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری فیحقہ اللّائ تَغَالِیؒ نے اساء بدر بین کومرتب فرمایا اور اہل بدر بین سے صرف چوالیس (۱۳۴۳) نام ابنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے جوان کی شرائط وصحت واستناد کے مطابق تھے۔علامہ دوانی فیحقہ اللّائ تغالیٰ فرمائے ہیں: ہم نے مشاکح حدیث سے سنا ہے کہ سے بخاری میں منقول اساء بدر بین کے ذکر کے وقت دُعا مقبول ہوتی ہے اور بار ہااس کا تجربہ ہو چکا ہے۔

#### المحضرات بدريين مهاجرين وضَالقابُ تَعَالِقَالِيَهُمُ إِجَهُ عُينَ

سيدالمهاجرين، امام البدريين، اشرف الخلائق اجمعين، خاتم الانبياء والمسلين سيدنا ومولانا مح يرسول التُدصلي التُدعليه وعلى اله واصحابيه اجمعين \_

، (٢) ابوحفص عمر بن الخطاب رَضِحَالِقَالُهُ بَتَغَالِاعَنْهُ \_

(٨) ابوالحن لمي بن الي طالب رَضِحَالِقَامُ بَعَا لِأَعَيْثُهُ

(٢) زيد بن حارث رَضِّ وَالنَّهُ إِنَّ عَالَيْكُ أَتَّ الْعَنْفُ

(٨) ابوكبه شه فارى دَفِعَالِقَالْمَعَالِفَقَا مُولَى رسول الله عَلِقَافِقَةً عَالِيَ

(١) ابو بمر الصديق رَضِ وَاللَّهُ النَّفَ الْأَعْنَاقُ

(٣) ابوعبدالله عثمان بن عفان دَضِعَاللَّهُ بِتَعَالِيَّةُ

(٥) حمزة بن عبد المطلب رضِ وَاللَّهُ الْعَبْدُ

(4) انسه مبثى رَفِعَالِقَائِمَةَ الْمُغَافِّةُ مُولَى رسول الله عَلَيْقِ عَلَيْهَا

(٩) ابومر ثد كناز بن حصن رَضِّ وَاللَّالُابَّةَ عَالِمَ عَنِيهُ \_

(١٠) مرثد بن الى مرثد رَضِحَاللَّهُ تَعَالِيُّكَ لِعِنى كناز بن حصن كے بينے۔

(١١) عبيده بن حارث رَضِّ كَاللَّهُ إِنَّ عَالَيْكُ إِنَّ عَالَيْكُ إِنَّ عَالَيْكُ إِنَّ عَالَيْكُ إِنَّ

(١٣) حصين بن مارث رَضِّ اللَّهُ الْعَبْنُهُ \_

(١٥) ابوحد يفه بن عتبه بن رسعه رَضِّ اللهُ التَّعَا إِعَنَهُ

(١٤) صبيح مولا الى العاص اميه وَضَوَاللَّهُ إِنَّعَ الْعَبُّ

(١٩) عكاشه بن محصن رَضِعَالِقَابُ رَتَغَالِكَ عَنْكُ إِلَيْنَافُ

(٢١) عقبه بن وهب رَضِحَاللَّهُ بِتَعَالِحَيْنَةُ \_

. (۱۲)طفيل بن حارث دَخِوَاللَّهُ بِتَغَالِمَ عَنْ عَارِثُ وَخِوَاللَّهُ بِتَغَالِمَ عَنْ أَعْنَاهُ \_

(١٤) منطح عوف بن اثاثة رَضِحَالِقَابُرَتَعَنَا لِأَعَنْهُ \_

(١٦) سالم مولا الي حذيفة رَضِّحَالِثَابُاتَهُ فَالِدَّعِنَةُ \_

(١٨) عبدالله بن جحشٌ رَضِحَالِقَابُ تَعَالَا عَنْهُ \_

(٢٠) شَجاع بن وبب رَضَوَاللَّهُ اتَّغَا الْهُ عَنْهُ\_

(٢٢) يزيد بن رقيش رَضَى لَنَا الْمُعَنِيْفُ وَاللَّهُ الْمُعَنِيْفُ وَاللَّهُ الْمُعَنِيْفُ وَاللَّهُ الْمُعَنِيْفُ و

عِمْتُ رَوْلَ (خِلَدِشِبُمَ) عَمْتُ رُولَ (خِلَدِشِبُمَ)

(٢٣) ابوسنان بن محصن رَضِحَالَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ عِنَا شد بن محصن كے بھائى۔

(٢٨٧) سنان بن الى سنان وَضِحُاللَا المُعَنَّةُ لِعِن الوسنان بن محصن ك بين اور عكاشد ك يعتبي \_

(٢٥) محرز بن نصله رَضِحَالِنَا إِنْفَالِكَ عَلَا الْفَتِكُ \_

(٣٤) تَنْفُ بْنَ عَمِ و رَضِّوَاللَّهُ إِنَّعَالَا عَبَالْ الْعَبِيْلِ

(٢٩) مدلج بن عمرو دَخِعَالِنَابُتَغَالِجَنَّهُ بِهِ

(m) منته بن غزوان رَضِّوَاللَّهُ بَعَالِيَّا أَعَالِيَّا أَعَالِيَّا أَعَالِيَّا أَعَالِيَّا أَعَالِيَّا

(٣٣)زبير بن عوام وَضِعَاللَهُ الْعَالِيَّةُ .

(٣٥) سعد كلبي مولى حاطب بن الى بله عد رَضِّوَاللَّهُ تَعَالِمُ عَلَيْهُ .

(٣٤) سويبط بن سعد وَعِمَاللَّهُ اِتَّعَالِكَ الْعَنْدُ \_

(٣٩) معد بن الي وقاص رَضِّوَاللَّهُ التَّعَالِيُّ الْحَدِيثِ الْمِ

(٣١) مقداد بن عمر و رَضِحُالِلْكُالِتَعَا لِلْعَنْفُ لِهِ

(٣٣) مسعود بن ربيعه رَضِحُاللَهُ بَعَالِيَقِيَا

(٣٥) خباب بن الامت دَضِّحَالِيَّا بُنَّعَا النَّحَةُ -

(٤٤٨) عامر بن فهير ورُضِّحَالِكَ مُتَنَالِكَ عَنَّالِكَ عَنَّ

(٣٩) طلحة بن عبيدالله دَضِحَالِلَهُ بَعَالِكَ عَمَا النَّهُ عُمَا النَّهُ عُمَّا النَّفِيُّ -

(٥١) مَّاسُ بن عَمَّان رَهِوَاللَّهُ تَعَالَيْكَ فَ

(۵۳) عمارين بإسر وَضَّ لَلْفَالِفَّ فَاللَّفِيَّ الْفِصَّالِ

(٥٥) زيد بن الخطاب وَضِعَ النَّهُ المُعَنَّةُ لِعِن حضرت عمر بن الخطاب وَضِعَ النَّهُ المَعْنَةُ كَ بِعالَى ..

(٥٦) بجع مولي عمر بن الخطاب رَضِعَاللَا تَعَالَمُ عَلَى الْحَطَابُ وَضِعَاللَّا تَعَالَمُ عَنَا الْحَقِينَةُ

(٥٨) عبدالله بن مراقه رَضِّ كَالْفَالِمُ تَعَالَقُو اللهُ

(١٠) حُولى بن الي خولي رَصَّوَاللَّهُ التَّعَالَ عَنْكُ \_

(٦٢) عامر بن ربيعة رَضِّوْلِكَ بِتَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكَ فَعَالِكُ فَعَلِكُ فَعَالِكُ فَعَالِكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلِكُ فَعَلِكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلِكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلِكُ فَعَلَاكُ فَعِلْكُ فَعَلَاكُ فَعِلْكُ عَلَى مِنْ عَلَيْكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعِلْكُ فِي فَعَلَاكُ عَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعِلَاكُ فَعِلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ فِي مُعَلِّعُ فَعَلَاكُ فَعِلَاكُ فَعَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعَلَاكُ فَعَلَاكُ عَلَاكُ عَلَى مِنْ مُنْ عَلَيْكُ فِي مُنْ عَلَيْكُ فِي مُعَلِّعُ فَعَلَاكُ عَلَيْكُ فِي مُنْ عَلَى مُعْلِقًا فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلْكُ فَعِلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَاكُ

(٦٣) مَا قُلْ بِنَ بَكِيرِ رَضِّوَالِلْهُ بِتَغَالِمُ عَنْكُ الْمُثَنِّفُ لِ

(٢٧) اياس بن مكير وَضِحُكُ النَّحِظَةُ النَّحِظَةُ النَّحِظَةُ النَّحِظَةُ النَّحِظَةُ النَّحِظَةُ ا

( ١٨) عثان بن مظعون محى رَهِوَاللَّهُ بِتَعَالِمُ عَنْهُ .

(٧٠) قدامه بن مظعون يَضِحَاللَهُ تَعَالِحَتْهُ \_

(47) معمر بن حارث رَضَوَاللَّهُ النَّهَ الْمُثَنَّالُهُ عَلَالْمُثَنَّالُهُ النَّفَالُهُ النَّفَالُ

(44) ابوسرة بن الي رجم دَهِ وَلَكَالِكَ الْحَالِيَةِ عَلَالِكَ الْحَالِيَةِ عَلَالِكَ الْحَالِيَةِ ا

(٢٧) عبدالله بن سبيل بن عمرو دَضِوَاللَّهُ أَتَغَا الْحَيْثُ ...

(٢٦) ربيعة بن اكتم رَضِّ كَاللَّهُ التَّخَالُ الْحَنْفُ

(٢٨) ما لك بن عمر و دَضِحَالِقَابُاتَغَالِاَ عَنْ الْمُعَالِّ

(٣٠) سويد بن مخشى رَفِيَحَالِلَهُ بِتَغَالِمُ عَنْهُ لِهِ

(٣٢) جناب مولى عنه بين غزوان دَصْحَاللَّهُ اتَّعَالِمُ عَنْهُ .

(٣٣) حاطب بن الي بلتعد رَضَحَالِكَ النَّحَاءُ عِنَا لِكَنَّاءُ

(٣١) مصعب بن عمسر فضَّ كَالنَّهُ لَتَعَالَفَكُ مُ

(٣٨) عبدالرحمن بن عوف رَضِحَالِفَابُاتَعَالَ الْحَتْفُ.

(۴۴)عمير بن الى دقاص دَضِّحَالِلْالْمِتَّعَالِكَافِيَةُ الْمُصَّحِينَ

( ٣٢ ) عبدالله بن مسعود رَضِحَ لِللَّهُ تَعَالِكَ عُدِ

(٣٣) ذ والشمالين بن عبد عمر و رَضِّ كَالْفَائِلَةُ لَكَالْمُ عَنْكُ

(٣٦) بلال بن رياح مولى اني بكر دَضِحَالَتُهُ إِنَّعَالَمَ عَنْكُ ا

(٤٨) صبيب بن ستان روى رَضَوَاللَّهُ لَعَمَا الْحَيْثُ \_

(٥٠) ايوسلمة بن عبدالاسد رَضِحُالِلَا مُتَعَالِكَ عُلِيَّا لِنْتَعَالِكَ مُنْ الْعَصَالِ

(٥٢) ارقم بن الي الارقم وَضِحَالِلْهُ مَعَالِكُ الْمُنْكُ

(۵۴)منت بن عوف رَضَحَالِقَائِتَعَالَيْنَ مَا

(٧٤)عمرو بن سراقه رَضِحَالِلْاَبُتَعَالِطَيِّنَةُ \_

(٥٩) والدين عبدالله رفيحالف تعاليف

(١١) ما لك بن الي خولي وَهِ وَلِينَا مُوتَى اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْعَالِهُ عَنْدًا

(٦٣)عامر بن بكير دَضِحَاللَهُ تَعَالِحَيَّنَةُ ـ

(٢٥) خالدين بكير وَخِوَاللَّهُ الْعَجَالِيَ عَالِي الْعَصْلِيلُ

(٧٤) سعيدين يدين عمرو بن نقيل دَضِوَاللَّهُ تَعَالَمُ عَنْهُ الْحَبُّهُ ـ

(٢٩) سائب بن عثمان دَهِ وَلِلْلِلْهُ لَتَغَالِخَتُهُ ـ

(١٧) عبدالله بن مظعون رَضِّ كَاللَّهُ الْعَنْفُ ..

(٤٣) تتيس بن عذافه دَطِعَاللَهُ تَعَالِحَتُهُ \_

(40)عبدالله بن مخرمه رَضِحَاللَّهُ إِنْعَالِيُّكُ بِهِ

(٧٤) عمير بن عوف مولى سهيل بن ع و وَضَعَالِقَامُ لَعَالَمَ عَنْكُ الْمُعَنَّةُ ـ

مع ﴿ بِحَسْتُ مُونِي (خِلَامُ مُجُمَّ)

(4٨) سعد بن خوله رَضِّ كَالْكَنِّ لَكَا لِكَنْكَ \_

(۸۰)عمرو بن الحارث\_

(٨٢) صفوان بن وجب رَضِحَالِكُهُ تَعَالُحُ عَنْهُ الْمُعَنَّةُ عِ

(٨۴) وہب بن سعد رَضِحَالِثَائِاتَعَالِحَاتُهُ \_

(٨١) عياض بن الي زهير وَهَ كَالْفَكُونَ الْفَقِيُّةِ .

#### (٣) حضرات بدريين الصار دَضِّحَالِلْهُ تَغَالِّحَالِيَهُمُ أَجَعَعُينَ

(٨٧) سعد بن معاذ رَضِّحَالِنَا لِأَتَّعَالَ عَنْهُ ..

(۸۸) عمروین معاذ دَیْنَوَاللّائِیَّغَالِانِیَّغَالِانِیْنَ بعنی سعدین معاذ کے بھائی۔

(٨٩) حارث بن اوس بن معاذ دَخِوَاللَّهُ أَتَغَالِكُ يَتَى سعد بن معاذ كَ يَضِيِّحِهِ

(٩٠) حارث بن الس رَضِحَاللَكُ بِتَعَالِكُ عَلَيْكُ الْعَنْفُ.

(٩٢) سلمة بن سلامة بن وتش رَفِعَ النَّفَ النَّفَ النَّفَ النَّ

(٩٣) سلمة بن ثابت بن وَشْ رَضِّ وَضَّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّ

(٩٦) حارث بن خزمة رَضَوَالنَّكَ بَعَالِحَقِيُّ ..

(٩٨)سلمه بن الملم دَخِوَاللَّهِ النَّظَالِيُّكَا لِنَظَالُهُ

(١٠٠) عبيد بن التيمان رَضَوَاللَّهُ لِتَعَالِمُ عَنْ أَلْحَيْهُ \_

(١٠٢) قَادة بن النعمان رَحْوَاللَّهُ مَعَالِحَكُمُ \_

(١٠٩٠) نضربن الحارث دَضِحَالِفَةُ إِتَّغَالِمُ عَنْجُهُــ

(٢٠١) عبدالله بن طارق وَجَوَاللَّا بَتَعَالَ عَنْهُ \_

(١٠٨) ابوعيس بن جبير رَضِّحَالِكُانَّةُ عَالَا عَنْكُ-

(١١٠) عاصم بن نابت رَضِّ كَالْكُالِّعُ أَلْكُنُّ -

(١١٢)عمرو بن معبد رَضِحَاللَّهُ بَعَالِحَقَّهُ \_

(١١٣)مبشرين عبدالمنذر دَضِحَالِثَانَةَ الْحَثَّا -

(١١٦) سعد بن عبيد بن النعمان دَخِيَاللَّهُ مَعَالِكُ الْحَبُّهُ ..

(١١٨) رافع بن عنجد ورَضِّوَاللَّهُ إِنَّعَالِكَ عَنْهُ ...

(١٢٠) تُعلِيه بن عاطب رَضِّ فَاللَّهُ بَتَعَالِكَ فَيْهُ .

(١٣٢) حارث بن حاطب وضِحَالِللْهُ بَعَالِكَ الْعَنْ -

(١٢١٧)عاصم بن عدى دَهِ خَالِقَهُ أَتَعَا لَهُ عَنْكُ.

(١٢٦) معن بن عدى رَضِوَاللَّهُ النَّفَالِدُ النَّفِيُّةُ .

(٩١) سعد بن زيد دَضِوَاللَّهُ أَتَعَا لَاعَنِكُ.

(٩٣) عباد بن بشر بن وَشَى دَضِعَالِفَاللَّهُ أَتَعَا لَهُ عَنَافُهُ أَتَعَا لَهُ عَنَافُهُ

(49) ابوعبيده عامر بن الجراح دَضِحَالِلْهُ اتَّعَالَحَ عَنْ ﴿

(٨١) سمبيل بن وہب رَضِحَ لِللَّهُ بَتَعَالِكُ عَنَّا الْحَيَّةُ \_

(٨٣) مُروبن الى سرح رَضَحَالِللهُ تَغَالِفَ عَنْهُ \_

(٨٥) عاطب بن عمر و رَضِّحَالِكُهُ إِنَّعَالَاعُنَاكُ عَالَمُ عَنْكُ.

(٩٥)رالع بن يزيد رَضِّوَاللَّابُرَّتُوَاللَّابُرَّتُوَاللَّهُ وَعَالِللَّهُ وَعَالِلَا مُتَعَالِّهُ فَعَيْهُ \_

(٩٤) محمد بن مسلمة رَضِّ كَاللَّهُ أَنْغَالِكُ أَنْغَالِكُ أَنْغَالِكُ أَنْغَالِكُ أَنْ

(99) الوالسيتم بن التيهان وَجَعَالِيَّا اللَّهُ مَعَالِكَ الْحَتَّةُ \_

(١٠١) عبدالله بن "مل رَضِّ كَالْقَالُ إِنَّعَا الْفَّفِّاءِ

(١٠١٣) عبيد بن اوس رَضِحَاللَهُ أَتَعَالُو عَنْكُ-

(١٠٥)معنب بن مبيد رَضِحَاللَّهُ التَعَالَحُنَّهُ-

(٤٠١) معود بن سعد رَضِّعَاللهُ تَعَالِمُ عَنَا المُعَنَّةُ ـ

(١٠٩) ابوبرده مائى بن نيار دُخِوَاللَّا بُتَغَالِكَ ﷺ۔

(١١١) معتب بن قشر رَضِحُاللَّهُ النَّحَالُ عَنَّا لَكُنَّةُ ..

(١١٦٣) سبل بن حنيف رَضِعَالِيْقَاتِغَالِعَتَّا لِمُتَّعَةً -

(١١٥) رفاعة بن عبدالمنذر وَضِحَالِنَاكُونَعَا الْحَثَّةُ -

(١١٤)عويم بن ساعده رَضِحَاللَّهُ بَتَعَالِفُ عَنْهُ \_

(١٩)عبيد بن الي عبيد رَصِّطُ للنَّهُ النَّفِينُ .

(١٢١) الهلبة بن عبدالمندر وَخِعَالِلْهُ مَعَالِلَهُ مَعَالِحَدِينَ مِن عبدالمندر وَخِعَالِلْهُ مَعَالِمُ مَعَالِمُ مَعَالِمُ مَعْلِمُ مِن معلى المندر وَخِعَالِكُ مُعَالِمُ مَعْلِمُ مِن عبدالمندر وَخِعَالِكُ مُعَالِمُ مَعْلِمُ مِن عبدالمندر وَخِعَالِكُ مُعَالِمُ مَعْلِمُ مِن عبدالمندر وَخِعَالِكُ مُعَالِمُ مِن عبدالمندر وَخِعَالِكُ مُعَالِمُ مَعْلِمُ مِن عبدالمندر وَخِعَالِكُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعْلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِيمًا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مِن مُعِلِمُ مِن مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مِعِلِمُ مُعِمِعُلِمُ مُعِمِمُ مِعِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مِعِلِمُ مُعِلِمُ مِع

(١٢٣) حاطب بن عمرو رَضِعَ النَّهُ الْعَنْفُ

(١٢٥) أنيس بن قراره دَصَّحَالِكُ تَعَالِحَكُ مِ

(١١٧) ثابت بن اقرم دَهَ كَالْكَابُ تَعَالِحَكُ \_

بِكَ أَمُونَى (خِلْدَ ثَيْثِهُمَ)

(١٢٩) زيد بن اسلم رضي الله تعاليق

(١٣٣) ابوضاح بن ثابت دَضِّوَاللَّهُ إِنَّعَا الْحَيْثُهُ ـ

(١٣١) عبدالله بن جبير رَضِّ النَّهُ النَّفُ الْعَنْفُ \_

(١٢٨) عبدالله بن سلمة رَضِّحَاللَّالُبَاتَغَا لَاعَنِّهُ \_

(١٣٠) ربعي بن راقع رَضِّ النَّفَالِثَقَالِثَقَالِثَقَالِثَقَالِثَقِيَّةُ لِ

(١٣٢) عاصم بن قيس رَضِحَاللَهُ إِنَّهُ الْحَيْثُ \_

(۱۳۳۷) ابوصنة بن ثابت رَضِحَاللَّالُهُ بَعَنَا الْحَنْثُ لِعِني ابوضاح کے بھائی۔

(١٣٥)سالم بن عمير رَضَّالِقَالِقَالِقَالِيَّةُ لِ

(١٣٧) خوات بن جبير بن النعمان رَضِّعَاللَّهُ اتَّعَالُكَهُ فَ

(١٣٩) الوُقيل بن عبدالله رَضِوَاللَّهُ النَّفَالُوعَالُهُ النَّفَالُهُ عَنْهُ-

(١٣١) منذر بن تدامة رضَّ النَّهُ بَعَالَ عَنْهُ \_

(١٣٣) مارث بن عرفيد رضي الناباتعالية في

(١٣٥) عبر بن عتك رضُواللهُ اتَّعَالَيْنَ عَلَا الْعَنْدُ

(١٣٧) نعمان بن عصر رَضِّوَاللَّهُ إِنْ عَالِيَّاتُهُ إِلْمَا الْمُثَاثُةُ إِلْمَا الْمُثَاثُةُ إِلَّ

(١٣٩) سعد بن رقع رضي النفائقة المفاقة

(١٥١) خلاد بن سويد رَضِحَاللَّهُ بَتَغَالَا عَنْهُ \_

(١٥٣) ساك بن سعد رَضَحَالِلْكَابُتَخَالُحَنِّكُ

(١٥٥) عباد بن قيس رَضِعَاللَّهُ بَتَغَالِيَّكُ أَ

. (١٥٤) يزيد بن حارث رَضِّ كَالْفَاتُهُ بَعَالِيَّةُ فَا

(١٥٩) عبدالله بن زيد بن تعلية رَضِّوَاللَّهُ إِنَّعَا الْمُعَنِّهُ \_

(١٧١) سفيان بن بشر رَضِّ النَّهُ بَتَغَالَ عَنْكُ -

(١٦٣) عبدالله بن عمير رَضَّاللَّهُ اتَّعَالِيَّنَةُ ..

(١٢٥) عبدالله بن عرفط رَضِوَاللَّهُ إِنَّفَا أَخَنَّهُ \_

(١٦٧) عبدالله بن عبدالله بن الى دَضِعَاللَّهُ إِنَّهَ الْحَبَّةُ

(١٢٩) زيد بن وولعد رَضَوَاللَّهُ إِنَّا لَا عَنْكُ

(اكا) رفاعة بن عمرو دَضِّوَاللَّاكُاتَغَا لَاعَنِّهُ \_

(٣١١) معبد بن عماد رَضِّ كَاللَّهُ أَتَغَالِمُ عَنْهُ \_

(١٤٥) نوفل بن عبدالله رَضِعَاللهُ اتَّعَا الْعَنْهُ \_

(١٤٤) أوس بن الصامت وَضَحَاللَّهُ إِتَّغَالِيَّكُ

(١٤٩) ثابت بن بزال رَضِّعَاللَّهُ إِنَّعَ الْحَبُّةُ ـ

(١٨١) رئي بن اياس رَضِقَاللَهُ بَعَالِحَيْفُ.

(١٨٣) عمرو بن اياس رَضِحَالِنْكُارِتَغَالَاعَنْهُ \_

(١٣٦) حارث بن النعمان رَضِّحَالِكَابُتَغَا لِأَعَنَّهُ.

(١٣٨) منذر محد رَفِيَ النَّهُ الْعَنْفُ

(١٨٠) سعد بن ضيمه رَضِوَاللَّهُ إِنَّكَ الْحَيْثُ \_

(١٣٢) ما لك بن قدامه دَضِحَاللَّهُ بَعَغَالِاعَيْنُهُ \_

(١٣١٧) تميم مولى سعد بن خيثمه وَضَحَالِلَهُ بَعَنَا لِأَعَنَّهُ

(١٣٧) ما لك بن تميله رَضِّ الثَّابُ آتَعُ الْحَنْفُ

(١٨٨) فارجة بن زيد رَضَى اللَّهُ تَعَالَيْكُ الْحَيْفُ

(١٥٠) عبدالله بن رواحه رَضِّحَاللَّهُ بَعَالَجَيْنُهُ.

(١٥٢) بشير بن سعد رَضِّ كَالنَّكُ إِتَّعَا لِيَّكِيُّ -

(١٥٨) سبيع بن قيس رَضِحَالِقَالِهَ عَالَمَ عَنْ الْعَنْ أَبِ

(١٥٢) عبدالله بن عبس رَضِعَاللَّهُ بَعَالَا عَنْكُ \_

(١٥٨) خبيب بن اساف رَخِيَاللَّهُ بَعَالِكَ عَنْكُ

(١٧٠) حريث بن زيد بن تعلية وَضَعَالِقَابَةَ غَالِيَّكَ أَ

(١٩٢) تميم بن يعار رضي الفائقة

(١٦٣) زيد بن المزين دَضِّ النَّا أَتَغَا الْحَثِّةُ -

(١٧٧) عبدالله بن رقيع رضي النابية

(١٧٨) اور بن خولي رَفِقُ اللهُ رَفَعُ اللهُ وَعَالَكُ وَعَلَا المُعَنَّفُ مِنْ

(١٤٠)عقبة بن وهب رُضِّ اللَّالِيَّةُ الْعَبْهُ \_

(ILT) عامر بن سلمه رَضِّ النَّالِيَّةُ عَالِيَّةً النَّقِيَّةِ

(١٧١) عامر بن الكير وضَّحَاللَّهُ الْعَنْهُ \_

(١٧٦) عبادة بن الصامت دَخِوَاللَّهُ تَعَالِحَنَّهُ \_

(١٧٨) نعمان بن ما لك رَضِوَاللَّهُ إِنَّعَ الْحَيْثُ \_

(١٨٠) ما لك بن وعثم رضَحَالِقَالُهُ تَعَالَمُ عَنْهُ \_

(١٨٢) ورقة بن اياس رَضِّ اللهُ اتَعَالَ الْعَنْفُ

(١٨٨) مجذر بن زياد رَضَى النَّهُ النَّهُ الْحَنَّهُ \_

#### يخسنون (خلذشين

(١٨٥) عباد بن خشخاش رَضِعَاللَّهُ إِنَّ عَالِمَ عَنْكُ.

(١٨٧) عبدالله بن تعلبة رَضِيَ اللَّهُ النَّفِيُّ الْمُعَنَّةُ \_

(١٨٩) ابود جاند ساك بن خرشه رَضِحَاللَّهُ بَتَعَا الْحَنْهُ \_

(١٩١) الواسيد ما لك بن رسيد رَضِعَاللَامُ اتَعَا الْعَنْهُ \_

(١٩٣) عبدربه بن من رَضَى النَّهُ إِنَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ

(١٩٥) ضمرة بن عمر و رَضِّ كَاللَّهُ النَّهُ الْعَنْهُ \_

(١٩٧) بسبس بن عمر و دَضِحَاللَّهُ إِنَّعَالَاعَنَهُ \_

(١٩٩) قراش بن صمه رَضِّحَاللَّهُ بَتَغَالِا عَنْهُ \_

(٢٠١)عمير بن الحمام دَفِحَالِقَابُاتَغَالِعَنْهُ-

(٢٠٣)عبدالله بن عمرو بن حرام دُخِوَاللَّالُاتَعَالَاعَنَّهُ \_

(٢٠٥)معو ذين عمرو بن الجموح دَضِحَاللَّهُ بِتَغَالِكَ عَنْهُ \_

(٢٠٤)عقب بن عامر رضَى اللهُ تَعَالِيَكُ مِي

(٢٠٩) ثابت بن تعلية رَضَى النَّالُكِ الْعَنْدُ

(٢١١) بشربن البراء رضَّ النَّابِيَّةُ عَالِيَّةُ عَالِيَّةُ عَالِيَّةُ عَالِيَّةُ عَالِيَّةُ عَالِيَّةً عَالِيَّةً عَالِيَّةً عِلَا الْمُنْفَارِ

(٣١٣) طفيل بن النعمان رَضِعَاللَهُ بَتَغَالِحَنَهُ \_

(٢١٥) عبدالله بن جذبن قيس رَضِوَاللَّا الْمَاتِينَةُ

(٢١٧) جبار بن صحر رَضِعَاللَّهُ إِنَّعَالِكَ عُنَّهُ

(٢١٩) عبدالله بن تمير رَضِّ اللهُ اتَّعَا الْعَنْهُ \_

(٢٢١) معقل بن المنذر رَضِحَاللَّهُ إِنَّهُ الْحَبُّهُ \_

(٢٢٣) ضحاك بن حارثه رَضِّحَالِللَّهُ بَعَالِمَ الْعَنْثُ ـ

(٢٢٥) معد بن قيس رضِعَاللَابُتَعَالِيَّكِ

(٢٢٧) عبدالله بن مناف رضِّ اللهُ أَتَعَالِيَّكُ إ

(٢٢٩) خليد بن فيس رَضِّ كَاللَّهُ أَتَعَا الْعَنِيْهُ \_

(٢٣١) ابوالمنذريزيد بن عامر وَضَحَالِتُهُ بَعَنَا لِحَيْثُهُ

(٢٣٣) قطبة بن عامر رَضِحَاللَالُاتِغَالِيَّةُ

(٢٣٥) عيس بن عامر رَضِّ النَّهُ الْفَكُ

(٢٣٧) ابواليسر كعب بن عمر ورَضِحَاللَّهُ أَتَعَالَ عَنْهُ-

(٢٣٩) عمرو بن طلق رَضِحَاللَّهُ بِتَعَالَمُ عَنْهُ \_

(٢٨١) قيس بن محصن رَضِعَ النَّالُهُ تَعَالَمُ عَنَّهُ \_

(١٨٧) نحاب بن ثعلبه رَضِّ كَاللَّهُ أَتَعَا لَكَنْكُ \_

(١٨٨) عتب بن ربيد رَفِقَاللَّهُ النَّفَالْ عَنْدُ

(١٩٠) منذر بن عمر و دَضِحَاللَّا بُرَتَغَا لِأَعَنِّهُ \_

(١٩٢) ما لك بن مسعود رَضِحَاللَّهُ بِتَغَالِا عَنْهُ \_

(١٩٨٧) كعب بن جماز رَضَىَ النَّهُ إِنَّعَ الْحَبْثُ \_

(١٩٧) زياد بن عمر و رَضِّ النَّالِيَةُ عَالِيَّكُ لِـ

(١٩٨) عبدالله بن عامر رَضِّ اللهُ إِنَّعَالَ عَنْهُ \_

(٢٠٠) حباب بن منذر دَضِّ كَالنَّكُ إِنَّ عَالِيَكُ \_

(٢٠٢) تميم مولى خراش رَضِعَاللَكُابِتَعَالِفَكُ

(٢٠٨٧) معاذين عمروبن الجموح دَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِيَّكُ \_

(٢٠٧) خلاد بن عمرو بن الجموح دَضِوَاللَّهُ إِنَّعَالِمَ عَنْدُ

(٢٠٨) حبيب بن اسود رَضِحَالِقَابُ اتَعَالَ الْحَنْةُ \_

(٢١٠)عمير بن الحارث رَضِحَاللَّهُ النَّفَالْحَنَّةُ \_

(٢١٢) طفيل بن ما لك رَضِّ كَاللَّهُ بِتَغَالِمَ عَنْ أَلِي

(٢١٦) سنان بن سيفي دَضِعَالِقَالُهُ تَعَالِيَ عَنْهُ \_

(٢١٧)عته بن عبدالله رَضِّوَاللَّهُ النَّعَالِكَانَّةُ الْعَنْهُ \_

(٢١٨) خارجه بن حمير رضَّ النَّالُاتَعُ الْعَنْفُ-

(٢٢٠) يزيد المنذر رَضِحَاللَالِتَعَالَاعَنَاهُ-

(٢٢٢) عبدالله بن النعمان دَضِوَاللَّهُ إِنَّعَ الْعَنْهُ \_

(٢٢٣) سعاد بن زرالق رضي الفائقة العقار

(٢٢٦) عبدالله بن قيس أَضَى النَّهُ النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّفَا النَّفَا

(٢٢٨) حابر بن عبدالله بن رياك دَضَّ النَّهُ أَلْعَنْهُ

(٢٣٠) نعمان بن سنان دَضِّوَاللَّهُ إِنَّعَا الْتَصَنَّةُ ـ

(٢٣٢) سليم بن عمر و رَضِّ كَاللَّهُ إِنَّكَ الْحَيَّةُ \_

(٢٣٦٧) عنتره مولى سليم بن عمر و رَضِّحَالِقَاهُ إِتَّعَالِاعَنِهُ

(٢٣٧) ثُعلب، بن عنمه رَضِّ قَالِلَهُ إِنَّ عَالِيَةً إِ

(٢٣٨) سبل بن تيس رَضِّ النَّهُ الْعُنَّةُ ـ (٢٣٨) معاذ بن جبل رَضِّ النَّهُ الْعُنَّةُ ـ

(٢٣٢) حارث بن قيس رَضِحَالللهُ تَعَالَمَ الْعَنْهُ \_

ويحضر موتى، (خلد شيم)

(٢٢٢٢) سعد بن عثمان رضِّ وَاللَّهُ النَّفَ الْعَنْفُ (٢٨٧٦) ذكوان بن عبدقيس رَضِعَاللَّالُهُ تَعَالِكُ الْعَبْنَةُ \_ (٢٢٨)عباد بن قيس رَضِوَاللَّكَارُبَتَغَالِهُ عَنْهُ \_ (٢٥٠) فاكه بن بشر رَضِّ اللَّهُ إِنَّ عَالَا عَنْهُ \_ (٢٥٢) عائذ بن ماعض رَضِّ اللَّهُ إِنَّ عَالُمْ عَنْ الْعَنْ فُ (٢٥٣) رفاعة بن رافع رَضِوَالنَّهُ اتَّعَالُهُ عَنْكُ (٢٥٢) عبيد بن زيد رَضِحَاللَهُ بَعَالِحَنِهُ \_ (٢٥٨) فروة بن عمرو رَضِحَالِلْلُهُ بَتَغَالِغَنْهُ \_ (٢٧٠) جلة بن ثقلبه رَضِّ النَّامُ تَعَالَا عَنْكُ (٢٧٢) خليقة بن عدى رَضِحَاللَّهُ بَعَالِهُ عَنْهُ \_ (٢٧٣) سراقة بن كعب رَضِّ كَاللَّهُ إِنَّهُ الْحَبَّةُ \_ (٢٧٧) سليم بن قيس رَضِحَالِقَالِاتَعَا الْعَنْاءُ (٢٧٨)عدى بن زغمار رَضِّ النَّابُآتَعُ الْحَنِّهُ. (١٤٠) ايوخزيمه بن اوس رَضَحَالِنَاهُ رَتَعَا الْحَنْثُ (٢٧٢)عوف بن حارث رَضَحَالِقَابُاتَعَالِّعَنَّهُ ـ (٣٧٣)معاذ بن حارث رَضَحَالِثَابُاتِغَالِيَّكُ (١٤٧) عامر بن مخلد رَضِحَاللَّهُ اتَّغَالُجَنُّهُ \_ (٢٧٨)عصيمه المجعى رَضِحَاللَهُ النَّفَالْعَنْكُ (٢٨٠) ابوالحمراء مولى حارث بن عفراء دَضِحَاللَّهُ إِنَّعَا الْحَبْثُهُ (٢٨٢) مهيل بن عتيك رَضِحَاللَّهُ إِتَّغَالُاعَنُّهُ \_ (٢٨١) ألى بن كعب رَضَاللهُ تَعَالَيْكُ (٢٨٧) اوس بن ثابت رَضِّ النَّهُ إِنْ عَالِيْكُ

(٢٣٣) جبير بن اياس دَضِّحَاللَّهُ اتَّعَالِيَّكَةُ (٢٣٥) عقبة بن عثان رَضِعَالنَّهُ أَتَعَالَمُ عَنْكُ (٢٧٤)مسعود بن خلده رَضِّحَاللَّهُ بَتَغَالِحَيْثُ. (٢٢٩) اسعد بن يزيد رَضِّ اللهُ إِنْعَ الْأَعْنَافِ (٢٥١) معاذين ماعص رَضِحَاللَّهُ بَعَغَالِحَيْثُ لِـ (٢٥٣) مسعود بن سعد رَضِحُاللَالُاتِعَا الْحَنْهُ (٢٥٥) خلاد بن رافع رضي للنابتعًا لاعنية \_ (٢٥٧) زياد بن لبيد رَضِّوَاللَّهُ بَاتَغَالِّيَّةُ ـ (٢٥٩) خالد بن فيس رَضِحَالِقَابُاتَغَالِغَنِهُ \_ (٢٧١) عطبه بن نوبره رَضِحَالِقَالُاتَعَالِحَنْهُ \_ (٢٧٣) فمارة خرم رَضَحَالِقَالِقَعَالِكَفَّهُ (٢٦٥) حارثه بن النعمان دَضِحَالِتَابُاتَعَا لِكَفَّنَهُ (٢٧٧) تهميل بن فيس رَضِحَالِلْكُابُتَغَالِغَنْهُ (٢٧٩) مسعود بن اور رَضِّحَالِكَا بُاتَعَالِحَانِيَّ (١٤١) رافع بن حارث رَضِّ كَالْفَكُبْرَتُعَا لِحَنْكُ (٢٧٣)معوذ بن حارث رَضَحَاللَابُتَغَالِجَنْكُ. (١٤٥) نعمان بن عمر رَضِّ كَالْقَابُاتِغَالِيَّ عَالِيَّا الْعَنْيُ ـ (٧٧٧)عبدالله بن فيس رَضِحَالِفَائِرَتَعَالِعَنْهُ. (١٤٩) وويقه بن عمر و رَضِّ كَاللَّهُ بَتَعَالِكَ الْعَنَّةُ (٢٨١) ثعلبة بن عمرو رَضِّ كَالنَّا بُنَّعَ الْحَبُّةُ \_ (٢٨٣) حارث بن صمه رَضِحَالِقَةُ بَعَالِيَّةً وَ (٢٨٥) الس بن معاذ رَضِّ وَاللَّهُ إِنَّهُ الْأَعْنَةُ \_ (٢٨٧) ابوشخ الى بن ثابت رَضِحَالللهُ تَعَالِي عَنْ حَال بعن حَال بن ثابت رَضِحَاللهُ بَعَنْ كَ بِعالَى -

(٢٨٨) ابوطلحة زيد بن مهل رَضِحَالِقَالُابَعَغَالِفَكُهُ- '

(٢٩٠)عمروبن ثعلبه رَضِحَالِقَائِهُ بَعَالَا عَنْكُ \_

(٢٩٢) ابوسليط بن عمر و رَضِّحَاللَّهُ بَتَغَالِا عَنْكُ.

(٢٩٣) عامر بن أميه رَضِّحَاللَّهُ بَتَغَالَا عَبْثُ-

(٢٩٧) سواد بن غزيه رَضِّ اللَّهُ اتَعَا الْعَنِّهُ \_

. (٢٩٨) ابوالاعور بن حارث رَضِوَاللَّهُ إِنَّكُ الْعَنْهُ \_

(٢٨٩) حارثة بن سراقه رَضِّحَالِقَامُ تَعَالَمُ عَنْهُ ـ (٢٩١)سليط بن فيس رَضِحَالنَّاهُ أَتَعَا الْحَنْهُ \_ (٢٩٣) ثابت بن حنساء رَضِحَالِقَالُهُ تَغَالِّيَّةُ إِ (٢٩٥) محرز بن عامر رَضَحَاللَّهُ النَّحَةُ النَّهُ عَالَمَ النَّهُ النَّحَةُ و (٢٩٧) ابوزيد قيس بن سكن رَضَحَاللَّهُ بَعَنَا الْحَنَّهُ. (٢٩٩)سليم بن ملحان دَضِعَاللَّهُ بَعَالِيَعَنُهُ \_ - TIP

بِحَاثِهُ مُونَى (خِلَدُ شِثْبُمَ)

(٣٠٠) حرام بن ملحان رَضِّحَالِقَابُرَتَعَالِيَّةُ \_

(٣٠٢) عبدالله بن كعب رَضِعَاللَّهُ بِتَعَالَا عَنْهُ

(٣٠٨) ابوداود عمير بن عامر رَضِّ كَالنَّامُ بَتَغَالَا عَنْكُ

(١٠٠٧) قيس بن مخلد رَضِحَاللَّهُ أَتَعَالَ عَنْهُ \_

(٣٠٨) حماك بن عبدعمر و دَضِحَالْقَالُابَتَعَالِاعِنَهُ \_

(٣١٠) جابر بن خالد رَضِحَالِقَابُ تَعَالِمُ عَنْهُ \_

(٣١٢) كعب بن زيد رَضِّ النَّابِيَّ عَالِيَّ الْعَنْفُ

(٣١٣) عتبان بن ما لك رَضِحَالِقَابُرَتَعُ الْعَنِيْدُ

(١١٦) عصمة بن الحصين رَضِيَ النَّهُ إِنَّ عَالَا عَنْهُ \_

(٣٠١) تيس بن البي صعصعه رَفَعَ النَّافَةُ الْحَقَّةُ وَهُمَّا الْحَقَةُ وَهُمَّا الْحَقَةُ وَهُمَّا الْحَقَةُ وَهُمَّا الْحَقَةُ وَمُحَمَّا الْحَقَةُ وَهُمَّا الْحَقَةُ وَهُمَا الْحَقَةُ وَهُمَا الْحَقَةُ وَهُمَا الْحَقَةُ وَهُمَا الْحَقَةُ وَهُمَا الْحَقَةُ وَهُمَا الْحَقَةُ وَالْحَقَةُ وَالْمُعَالِمَةُ وَالْمُعَالِمُ الْحَقَةُ الْحَقَةُ وَالْمُعَالِمُ الْحَقَةُ وَالْمُعَالِمُ الْحَقَةُ الْحَقَةُ وَالْمُعَالِمُ الْحَقَةُ الْحَقَةُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُؤْفِقَالُهُ الْحَقَةُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

(سيرة المصطفىٰ، جلد دوم صفحه ١٣٥١ تا ١٣٥٥)

#### ﴿ الله كراسة ميں نكلئے ، سورج غروب ہوتے ہى آپ كے گناہ معاف

"روى عن سهل بن سعد رَضَى اللهُ عَالَيْهُ قال قال رسول الله صَلِينَ عَا رَاحَ مُسْلِمٌ فِي سَبِيلِ اللهِ مُجَاهِدًا أَوْ رَمَا جُو مُدُلِينًا إِلَّا عَرَبَتِ الدَّدَهُ سُ وِلُنُوبِهِ طُ" اللهِ مُجَاهِدًا أَوْ رَمَا جُاءً وَلَا أَوْ مُلَيَّا إِلَّا عَرَبَتِ الدَّدَهُ سُ وِلُنُوبِهِ طُ"

(الترغيب والترهيب: جلد٢ صفحه ٢٦٩)

سبل بن سعد وَضَحَالِقَهُ بَتَعَالِيَقِنَةُ مِهِ مروى ہے كه حضور غَلِقَهُ عَلَيْنَا فَعَ ارشاد فرمایا كه جومسلمان بھى الله كراسته ميں شام كرتا ہے اس حال ميں كه وہ جہاد كر رہا ہو يا حج كرتے ہوئے تبليل (لا الله الا الله) پڑھ رہا ہو يا تلبيه (لبيك اللهم لبيك ..... النج) پڑھ رہا ہوتو سورج اس مسلمان كے گنا ہوں كولے كر ڈوبتا ہے۔

#### ﴿ نمازى كى نماز كااثر سارے جہال يرير تا ہے

جس طرح بچے کے رونے کا اُڑ پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ای طرح نمازی کی نماز کا اُڑ سارے جہاں پر پڑتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں نمازِ استسقاء پڑھنا،سورج گربن کے وفت نمازِ کسوف پڑھنا اور چاندگر ہن کے وقت نماز خسوف پڑھنااس کی واضح دلیل ہے۔

انسانی زندگی کے مختلف مراحل کواوقات نماز کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے۔مثلاً:

الماز فجر کو بین کے ساتھ مناسبت ہے۔

الم تمازظمركوجوانى كے ساتھ مناسبت ہے۔

المنازعفركو بروهابي كے ساتھ مناسبت ہے۔

الم تمازمغرب كوموت كماته مناسبت -

المج نمازعشاء کوعدم کے ساتھ مناسبت ہے۔

(انسان کا دنیاہے نام ونشان مٹ جاتاہے) سرین شور

(دن کی ابتداء ہوتی ہے)

(دن ڈھل جاتاہے)

(سورج اليع عروج پر ہوتا ہے)

(زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے)

اس کئے نماز عشاء کو ثلث لیل تک پڑھنامتیب ہے، چوں کدروشنی کا نام ونشان مٹ جاتا ہے، اور رات کے بعد پھر



دن ہوتا ہے ای لئے قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ یوم الدین اور یوم القیامۃ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ کیل القیامۃ نہیں کہا گیا۔ (نمازے اسرار ورموز صفحہ۸)

#### 🗨 حضرت عمر رَضِّ اللهُ النَّافُ كَى زبان برِفر شنة بات كرتے تھے

#### 

حضرت انس بن ما لک دَوْ کاللهٔ اَنْ کَهُ اَلْمَا کُنْ کَاللهٔ اَنْ کَهُ فَرِماتِ ہیں۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب دَوْ کاللهٔ اِنْ کَا اَدِر الله کی ایس محدین جاوں گا اور الله کی ایس تعریف کروں گا کہ ویس تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔ چنا نچے جب وہ نماز پڑھ کر الله کی حمد و شابیان کرنے کے لئے بیٹے تو انہوں نے اچا تک اپنے پیچھے ہے ایک بلند آ واز سی کہ کوئی کہنے والا کہدرہا ہے۔ اے الله! تمام تعریفیں تیرے لئے بیں اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں بیں اور سارے چھے اور پوشیدہ اُمور تیری طرف ہی لو مح بیں ، ساری تعریفین تیرے لئے بیں تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آ کندہ زیرگی میں ہرگناہ اور ہرنا گواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی جھے تو فیق عطا فرما جن ہے تو مجھ ہے راضی ہو جائے ، اور میری تو بہ قبول فرما۔ حضرت ابی دَوْ کَاللّهُ الْمَا اُلْ عَلَیْ الْمَا اُلْ اِلْمَا اللّهُ کَا خَدَمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ سایا۔ آپ چائے ، اور میری تو بہ قبول فرما۔ حضرت ابی دَوْ کَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه علیہ اللّه اللّه اللّه بین اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه بین جائے ، اور میری تو بہ قبول فرما۔ حضرت ابی دَوْ کَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه ا

#### ﴿ مؤمن كي موت يرفرشت كي نري

حضرت سلمہ بن عطیہ اسدی لَوَحَمَّدُ اللّهُ تَعَفَّالِنَّ کہتے ہیں، حضرت سلمان وَضَحَالِقَامُ اِتَعَفَّا اِنْجَنْ ایک آ دمی کی عیادت کے لئے گئے۔ وہ نزع کی حالت میں نھا تو حضرت سلمان وَضَحَالِقَامُ اِنَّا اِنْجَنْ نے فرمایا، اے فرشتو! ان کے ساتھوزی کرو۔ اس بیار آ دمی نے کہا وہ فرشتہ کہدرہا ہے میں ہرمومن کے ساتھوزی کرتا ہوں۔ (حیاۃ سحابہ، جلد ۳، صفحہ ۲۰۹)

## (9"يا آرُجَمَ الرَّاحِمِيْنَ" كهدكر دعاما تَكَنَّى، ظالم كظلم سينجات ملي كَل

حضرت لیث بن سعد وَحَمَّمُ اللّٰهُ تَغَالِنَ کہتے ہیں مجھے یہ بات پنجی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ وَضَحَالِفَا اُلْحَافَہُ نَعَالِحَافَۃُ نے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے طاکف میں ایک آ دمی سے کرایہ پر خچر لیا، کرایہ پر دیے والے نے بیشرط لگائی کہ وہ راستہ میں

﴿ يَحْتُ مُونَى (خِلَدَ شِيْمَ)

### 🗗 وشمن برغالب ہونے کا نبوی نسخہ

حضرت ابوطلحہ دَضِوَاللّهُ اَتَعَالِيَّ الْحَدُّ فَرِماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور فَلِلِیُ عَلَیْنَ کَ ساتھ ہے۔ دَثمن ہے مقابلہ ہوا، میں نے حضور فَلِلِیْنَ عَلَیْنَ کَ اللّهُ مَا کُو یہ دعا کرتے ہوئے سا: "یَا مَالِكَ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ""اے روز جزاکے مالک ایم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے مرد ما نگتے ہیں۔" میں نے دیکھا کہ دَثمن کے آ دمی گرتے چلے جا رہے ہیں اور فرشتے اُنہیں آ گے سے چیجے سے ماررہے ہیں۔ (حیاۃ السحابہ جلد استحداد)

## الوك حارثهم كے ہوتے ہيں

حضرت حسن بن على رَضِعَاللَاهُ تَعَالِيْنَ الْعَنْ فَيْ فِي ما يا الوگ جارت كے ہوتے ہيں۔

آیک تو وہ جے بھلائی میں سے بہت حصد ملائیکن اس کے اخلاق البحضی ہیں۔

و وجس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں ہیں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

وہ جس کے نہ اخلاق ایجھے ہوں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ (بیتمام لوگوں میں سب سے برا

🕜 چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اجھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے، بیلوگوں میں سب سے افضل ہے۔ (حیاۃ الصحابہ، جلد۳ ،سنچہ ۵۹۰)

## الے گناہ کرنے والے، گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہوجانا

حضرت ابن عباس وَضَحَالِقَاءُ اَتَعَالِيَّهُ نَے فرمایا، اے گناہ کرنے والے، گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہوجانا، گناہ کرنے کے بعد بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں۔ گناہ کرتے ہوئے تہہیں اپنے وائیں بائیں کے فرشنوں سے شرم نہ آئی، تم نے جو گناہ کیا ہے بیاس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تہہیں معلوم نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا وبخسئون (خلد ثبته)

کریں گے اور پھرتم ہنتے ہوتمہارا یہ ہننا گناہ ہے بھی بڑا ہے اور جب تہہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پرخوش ہوتے ہوتو تمہاری بیخوشی اس گناہ ہے بھی بڑی ہے اور جب تم گناہ نہ کرسکواوراس پرتم ممگین ہو جاؤتو تمہارا یہ مگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوائے چلنے ہے تمہارے دروازہ کا پروہ ہال جائے ،اس ہے تم ڈرتے ہواوراللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس ہے تمہارا ول پریشان نہیں ہوتا تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے بڑا گناہ ہے۔ (حیاۃ اصحابہ جلد سفی ۱۸۸۸)

#### ا وثمن سے کنارہ کش رہواور دوست کے ساتھ چوکنا ہوکر چلو

#### ا مؤمن جارحالتوں کے درمیان رہتا ہے

مؤمن پانچ فتم کے نوروں میں چلتا بھرتا ہے اس کا کلام نور ہے اوراس کاعلم نور ہے، مؤمن اندر جاتا ہے تو نور میں اور باہر آتا ہے تو نور سے اور قیامت کے دن یہ نور کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اور کافر پانچ فتم کی ظلمتوں (اندھیروں) میں چلتا بھرتا ہے۔ اس کا کلام ظلمت ہے، اس کاعمل ظلمت ہے، کافر اندر جاتا ہے تو ظلمت میں اور باہر آتا ہے تو ظلمت سے اور قیامت کے دن یہ بے شارظلمتوں کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ (حیاۃ الصحاب، جلد ۳، صفحہ ۵۸۱)

#### 🗈 فتنه تین آ دمیوں کے ذریعہ سے آتا ہے

حضرت حذیفہ دُضِحَالنّا اُنتَخَالِحَیْنُ نے فرمایا، فتنہ تین آ دمیوں کے ذریعہ ہے آتا ہے۔ ایک تو اس ماہر اور طاقت ور عالم کے ملحد ہوجانے کے ذریعہ سے جواشحنے والی ہر چیز کا تلوار کے ذریعہ سے قلع قمع کر دیتا ہے، دوسرے اس بیان والے کے ذریعہ سے جوفقندگی دعوت دیتا ہے۔ تیسرے سردار اور حاکم کے ذریعہ سے۔ عالم اور بیان کرنے والے کوتو فتنہ منہ کے بل گرا دیتا ہے البعثہ سردار کوفتنہ خوب کریدتا ہے اور پھر جو پچھائی کے پاس ہوتا ہے اس سب کوفتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(حياة الصحابه، جلد ٣صفحه ٥٨٥)

### ا فتنه جب آتا ہے توبالکل حق جیسا لگتا ہے

حضرت حذیقه رَضِحَالنّابُاتَغَالمَعَنَّهُ نے فرمایا، فتنوں سے نیج کررہواورکوئی آ دی خوداٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے کیونکہ الله

المحافظ (خلد شائع) المحافظ الم

ک قتم! جوبھی ازخوداٹھ کرفتنوں کی طرف جائے گا اسے فتنے ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسے سیلاب کوڑے کے ڈھیر کو بہا کر لے جاتا ہے۔ فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے یہاں تک کہ جاتل کہتا ہے کہ بیتو حق جیسا ہے (اس وجہ سے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں) لیکن جب جاتا ہے تو اس وفت صاف پیتہ چل جاتا ہے کہ بیتو فتنہ تھا۔ لہٰڈا جب تم فتنہ کو دیکھوتو اس سے نے کررہواورگھروں میں بیٹھ جاؤاورتلواریں توڑ ڈالواور کمان کی تانت کے نکڑے کردو۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳ صفحہ ۵۸۵)

🗗 دل حیارتشم کے ہو۔تے ہیں

حضرت حذيفه رَضِحَاللَّهُ إِنَّ عَالِيَّ الْمُعَنَّفُ فِي فرمايا، ول حيارتهم كم موت بين:

- 🛈 اليك وه دل جس پر پرده پرا اموا ہے۔ بياتو كافر كا دل ہے۔
  - ورسرا دومنه والاول بيه منافق كاول ہے۔
- 🕝 تیسراوہ صاف تھرا دل جس میں چراغ روثن ہے بیمؤمن کا دل ہے۔
- چوتھا وہ دل جس میں نفاق بھی ہے اور ایمان بھی۔ ایمان کی مثال درخت جیسی ہے جوعمہ ہیائی سے بڑھتا ہے اور نفاق کی مثال پھوڑ ہے جو عمدہ بیائی سے بڑھتا ہے اور نفاق کی مثال بھوڑ ہے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی غالب آ جائیں گی وہی غالب آ جائیں گی وہی غالب آ جائیں گی۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی غالب آ جائیں گی۔ (حیاۃ الصحابہ، جلد میں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی غالب آ جائے گا۔ (حیاۃ الصحابہ، جلد میں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی خالب آ جائے گا۔ (حیاۃ الصحابہ، جلد میں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی بیان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں گی وہی بیان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آ جائیں ہے۔ ایمان اور نفاق ہے کہ میں سے جس کی سے دور نفاق ہے۔ ایمان اور نفاق ہے کہ میں سے جس کی سے دور نفاق ہے۔ ایمان اور نفاق ہے کہ میں سے جس کی سے دور نفاق ہے۔ ایمان ہے کہ میں ہے۔ ایمان ہے کہ میں ہے۔ ایمان ہے کہ میں ہے۔ ایمان ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے۔ ایمان ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے۔ ایمان ہے۔ ایمان ہے۔ ایمان ہے

 حضرت ابودرداء رَفِعَاللَّهُ عَاللَّهُ كَا درد كِفْراخط \_\_حضرت سلمان رَفِعَاللَّهُ عَاللَّهُ كَا ما حضرت معمر لَوَحَمُهُ اللَّهُ تَعَالِكُ البِينِ الكِ سأتفى سے روايت كرتے بيل كه حضرت ابودرداء دَضِحَالقالُبتَعَا الْحَنْهُ في حضرت سلمان دَخِوَاللَّانُ اتَّغَالِاعَنْهُ كُوخط ميں لكھا كەاپ ميرے بھائى! اپنى صحت اور فراغت كواس بلاء كے آئے ہے پہلے غنيمت سمجھو جس کوتمام بندے مل کرنہیں ال سکتے (اس بلا سے مراد موت ہے) اور مصیبت زدہ کی دعا کوغنیمت سمجھو۔اور اے میرے بهائی! معبدتمهارا گھر ہونا جا ہے ، بعنی معبد میں زیادہ وفت اعمال میں گزرے کیونکہ میں نے حضور ظیفی عَلَیْنا کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ سجد ہر متقی کا گھر ہے اور مسجد جن لوگوں کا گھر ہوگی ان کے لئے اللہ نے بیدذ مدداری لے رکھی ہے کہ انہیں خوشی اور راحت نصیب ہوگی اور وہ پل صراط کو پار کرکے اللہ کی رضامندی حاصل کریں گے اور اے میرے بھائی! میتیم پر رحم کرو اے اپنے قریب کرواور اے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ کیونکہ ایک مرتبہ ایک آ دی نے حضور طِلْقَانِ عَلَیْنَا کا خدمت میں عاضر ہوكراين ول كى تختى كى شكايت كى تو حضور ظلين الله الله كياتم جائتے ہوكة تبهارا ول نرم ہوجائے-اس نے كہا، جی ہاں حضور ﷺ فی این نے فرمایا، میتم کواپے سے قریب کرواوراس کے سر پر ہاتھ پھیرواوراسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، اس سے تبہارا دل زم ہوجائے گا اور تبہاری ہرضرورت پوری ہوگی۔اے میرے بھائی!ا تنا جمع نہ کروجس کاتم شکرادا نہ کرسکو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کوفرماتے ہوئے سنا کہ وہ دنیا والا انسان جس نے اس دنیا کے خرج کرنے میں اللہ کی اطاعت كى تقى اسے قيامت كے دن اس حال ميں لايا جائے گا كدوہ آ گے آ گے ہوگا اور اس كا مال پيچھے ہوگا، وہ جب بھى بن صراط براڑ کھڑائے گا تو اس کا مال اس سے کہا گا کہتم بے فکر ہوکر چلتے رہو (تم جہنم میں نہیں گر سکتے کیونکہ) مال کا جوحق تمہارے ذمہ تھاوہ تم نے اوا کیا تھا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا، جس آ دمی نے اس دنیا کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی اے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا مال اس کے کندھوں کے درمیان ہوگاا وراس کا مال اسے تھوکر مارکر کہے گا، تیرا

يحضامون (خلدشيم)

#### اینی مصیبت کاکسی سے شکوہ نہ کرو

حضرت ابوالدرداء دَضِحَالِقَائِمَتَغَالِحَنْفُ نے فرمایا، تنین کام ایسے ہیں جن کوکرنے سے ابن آ دم کے سارے کام قابو میں آ جائیں گے۔ ① تم اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو ① اپنی بھاری کسی کومت بتاؤاورا پنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو ④ ایبے آپ کومقدس اور پا کیزہ مت سمجھو۔ (حیاۃ السحابہ، جلد ۳، صغہ ۵۸۰)

#### ازندگی مجرخیرکو تلاش کرتے رہو

حضرت ابوالدرداء دَضِحَالِفَائِرَ وَعَنَالِمَ عَنَى اللهِ عَنَالِمَ عَنَالِمَ عَنَالِمَ وَمِنْ مِعْلَالِمَ مَنَ مَوْدَوَلُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

#### (۲) جنازه ایک زبردست اور مؤثر نصیحت ہے

حضرت شرحبیل وَحَدُهُ اللّهُ تَعَالَىٰ کہتے ہیں، حضرت ابودرداء دَضِحَالِقَائِرَ اَعَالَاءَ ہُنَا ہُوہ کو جا رہے ہوئی جبازہ دیکھتے تو فرماتے ہم جبح کو جا رہے ہوئی جا کہ ہم بھی آ جائیں گے۔ جنازہ ایک زبردست اور مؤٹر نفیجت ہے کین لوگ کتنی جلدی غافل ہو جاتے ہیں، نفیجت حاصل کرنے کے لئے موت کافی ہے ایک ایک کرکے لوگ جا رہے ہیں اور آخر میں ایسے لوگ رہتے جا رہے ہیں جنہیں کچھ بھے نہیں ہے۔ (جنازہ دیکھ کر پھر اپنے دنیوی کا موں میں گئے رہتے ہیں)۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳، جلد ۳، جلد ۳، میں میں کے سے کھی کھی ہے۔ (جنازہ دیکھ کر پھر اپنے دنیوی کا موں میں گئے رہتے ہیں)۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳، جلد ۳، جلد ۳، میں جا رہے ہیں۔ کھی بھی ہیں ہے۔ (جنازہ دیکھ کے کھی کہ بھی ہیں۔ کھی بھی ہیں کے کہا ہوں میں گئے رہتے ہیں)۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ۳، جلد ۳، میں میں میں کے سے جل سے ہیں۔ دیکھ کی کھی کے کہا دیا کہ کا موں میں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کی کے کہا ہوں میں کے کہا ہوں میں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کی کی کا کو کیا کہا کی کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا کہا کہا کہ کہا کے کہا کہ کے کہا کہا کہ کو کی کی کے کہا کہ کے کہا کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کی کرنے کی کے کہا کی کا کہ کی کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کی کہا کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کی کہا کہ کے کہا کہ کو کرنے کے کہا کہا کہ کی کے کہا کہ کی کو کہا کہ کی کو کہا کہ کے کہا کہ کی کے کہا کہ کی کو کہا کہ کی کے کہا کہ کی کہا کہ کی کے کہا کہ کی کر کے کی کر کے کہا کہ کی کو کہا کہ کی کہا کہ کی کی کہا کہ کی کر کے کہا کہ کی کر کے کہا کہ کی کہا کہ کی کر کے کہا کہ کی کہا کہ کی کر کر کے کہا کہ کی کر کرنے کی کر کرنے کی کر کر کے کہا کہ کر کر کرنے کر کر کرنے کی کر کرنے کی کر کرنے کر کرنے کرنے کی کرنے کی کر کرنے کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے

#### الله وه قوم جس کے گھر قبر میں بدل گئے

حضرت ابوالدرداء دَضِحَالقَابُ تَعَالَى فَنَ فرماتے تھے، اے دُشق والو! کیاتمہیں شرم نہیں آتی ؟ اتنا مال جمع کررہے ہو، جےتم کھانہیں سکتے اور اتنے گھر بنارہے ہوجن میں تم رہ نہیں سکتے اور اتنی بڑی امیدیں لگارہے ہوجن تک تم پہنچے نہیں سکتے اور تم المنظم ال

ہے پہلے کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تخییں اور انہوں نے بڑی کمبی امیدیں لگا رکھی تخییں اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تخییں لئین اب وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں، یہ ''قومِ عاد'' ہے جن کے مال اور اولا دے عدن سے عمان تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا لیکن اب مجھ ہے'' عاد'' کا سارا تر کددو درہم میں خرید نے کے لئے کون تیار ہے؟ (حیاۃ الصحابہ، جلد اصفحہ ۵۷۷)

## سے جولوگوں کے عیب تلاش کرے گااس کاغم لمباہوگا

حضرت ابوالدرداء دَضِحَاللَائِقَعَالِاَجَنْهُ نِے فرمایا،تم لوگوں کو ان چیزوں کا مکلّف نه بناؤ جن کے وہ (اللّٰه کی طرف ہے) مکلّف نہیں ہیں،لوگوں کا رب تو ان کا محاسبہ نہ کرے اورتم ان کا محاسبہ کرو، بیٹھیک نہیں۔اے ابن آ دم! تو اپنی فکر کر کیؤنکہ جو لوگوں میں نظر آئے والے عیوب تلاش کرے گا،اس کاغم لمبا ہوگا اوراس کا غصہ ٹھنڈانہیں ہوسکے گا (حیاۃ السحابہ، جلد ۳،سفی ۲۵۵)

## السان تو مین کسی کو پاکنہیں بناتی ،انسان تواہیے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے

حضرت کیا بن سعید وَحَمَّاللَاللَاکَالَالُکَاکُوکِی کہتے ہیں حضرت ابوالدرواء وَضَاللَائِکَالَاکِکُا الْکُنْکُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ کَاللّہُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

#### اللہ تین آ دمیوں پر ہنسی آتی ہے اور تین چیزوں سے رونا آتا ہے

حضرت جعفر بن برقان وَحَدُّ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



## 💬 حق وزنی ہوتا ہے اور باطل ہلکا ہوتا ہے

حضرت ابن مسعود دَصِّی اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَنْ اِنْ اِنْ الْمَانِ اِنْ الْمَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالْمُلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

حسرت ابن مسعود رَضِحَكُ أَنَعَالِحَنْ عَنْ مِما يا بَهِي دلول مِين نيك اعمال كا برُا شوق اور جذبه بوتا ہے اور بھی شوق اور جذبہ بالكل نہيں رہتا تو جب دل ميں شوق اور جذبه بوتو اسے تم لوگ فنيمت سمجھواور جب شوق اور جذبه بالكل نه بهوتو دل كواس كے حال پرچھور دو۔ (حياة اصحابہ جلد اصفحالے)

#### ﴿ ﴿ ونیا کاصاف حصہ جلا گیااور گدلاحصہ رہ گیا ہے

حضرت ابن مسعود رَضِحُلظَهُ اِنتَعَالِيَّ فَي فرمايا، مجھے اس آ دمی پر بہت عصد آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور ندونیا کے کسی کام میں۔حضرت ابن مسعود رَضِحَلقَاہُ اَنتَعَالِیَّ فَی اَرْمایا، مجھے تم میں سے کوئی آدمی ایسانہیں ملنا چاہئے جورات کومردہ پڑار ہے اور دن کو' قطرب' کیڑے کی طرح بچد کتا پھرے یعنی رات بھر تو پڑا سوتا ہے اور دن میں دنیا کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرے۔

حضرت عبدالله دَضِوَاللهُ اِتَّعَالِحَنِهُ نَهُ فَر ملياً دنيا كاصاف حصدتو چلا گيا اور گدلا حصدره گيا ہے لہذا آج نو موت ہرمسلمان كے لئے تحفدہ۔ (اخرجه ابوقیم فی الحلیة ،جلدا،صفحه ۱۳۱)

ایک روایت میں میہ ہے کہ و نیا تو پہاڑ کی چوٹی کے تالا ب کی طرح ہے جس کا صاف حصہ جا چکا ہے اور گدلا حصہ رہ گیا ہے۔ (اخرجہ ابوقیم، جلداصفیۃ ۱۳۳۱)

#### سب سے زیادہ ڈرعورتوں کی آ زمائش کا ہے۔

حضرت معاذبن جبل دَضِحَالِللَّهُ تَعَالِحَنْهُ نِے فرمایا، تین کام ایسے ہیں جوانہیں کرے گاوہ اپنے آپ کو بے زاری اور نفرت کے لئے چیش کرے گا یعنی لوگ اس سے بے زار ہوکر نفرت کرمی گے، غیر تعجب کی بات پر ہنسنا اور بغیر جا گے رات بھرسونا اور بغیر بھوک کے کھانا۔ (اخرجہ ابوٹیم فی الحلیہ ،جلداصفیہ ۲۳۷)

حضرت معاذ بن جبل دَضِحَالِفَا النَّخَةُ نَے فرمایا، تنگدی کی آ ذمائش ہے تم لوگوں کا امتحان کیا گیا۔ اس میں تو تم کامیاب ہوگئے، تم نے صبرے کام لیا، اب خوش حالی کی آ زمائش میں ڈال کرتمبارا امتحان لیا جائے گا اور مجھے تم پرسب ہے زیادہ ڈرعورتوں کی آ زمائش کا ہے۔ جب وہ سونے، چاندی کے تنگن پہن لیس گی اور ملک شام کی باریک اور یمن کی پھول وار چادریں پہن لیس گی دور ملک شام کی باریک اور یمن کی پھول وار چادریں پہن لیس گی تو وہ مالدارم دکوتھ کا ویس گی اور فقیر مرد کے ذمہ ایسی چیزیں لگا دیں گی جوا سے میسر نہیں ہوں گی۔ چادریں پہن لیس گی تو وہ مالدارم دکوتھ کا ویس گی اور فقیر مرد کے ذمہ ایسی چیزیں لگا دیں گی جوا سے میسر نہیں ہوں گی۔ (اخرجہ ابوقیم فی الحلیہ ، جلدا، صفحہ ۲۳۷)

#### ٣٩ اينے ذمه دارول کی خيرخوا ہی کرواُن کو دھو کہ نہ دو

حضرت سعيد بن الى سعيد مقبرى رَضِحَاللَّهُ بَعَالِينَهُ فرمات بين، حضرت ابوعبيده بن جراح رَضِحَاللَّهُ بَعَالِيمَ فَي قبر أردن

الا المنظم المنطق ا

میں ہے، جب وہ طانون میں متنا ہوئے قو دہاں جینے مسلمان مینان سب کو بلا کرفر مایا، میں تمہیں وست کرنے لگا ہوں اگر

م اے جہول کرو گے تو ہین فیر پر رہو گے نماز کو قائم کرو، زکو قادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ فیرات دو، جج اور غرو

رت رہو، ایک روسرے کو وسیت کرو، این امیروں کی فیر خواہی کرو، ان کو دھوکہ شدوہ اور دبیا تمہیں اللہ کی یا دے غافل نہ

کرنے پائے ، اگر کسی آ دمی کو ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخراہ ای جگہ جانا ہوگا جبال آج تم مجھے جاتا ہوا دکھے رہ

مو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آ وم پر موت کو کھ و یا ہے۔ ابندا ان سب کو مرنا ہوا دران میں سب سے زیادہ عقل مندوہ ہو ورحمۃ اللہ و برکا تہ اللہ و برکا تہ واللہ ہوگیا۔ پھر اپنی آخرت کے لئے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے والسلام علیکم

ورحمۃ اللہ و برکا تہ اے معافی بن جبل! آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پھر حضرت ابوعبیدہ دَوَحَوَلَافَائِقَا الْحَقَافُ کا انقال ہوگیا۔ پھر حضرت معافی دُوحِوَلَافَائِقَا الْحَقَافُ کَا الله اللہ ہوگیا۔ پھر حضرت معافی دُوحِوَلَافِ اَنْقَالَ ہوگیا۔ پھر حضرت معافی کو بندہ بھی گناہوں سے تی تو ہرکرے گا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر بیدی ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معافی کر دیکین اس تو ہہ ہوگی کہ وہ بی کہ وہ خود جاکرانے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے، اسے جائے کہ وہ خود جاکرانے بھائی ہے ملاقات کرے اور اس سے مصافی کرے، کوئی مسلمان اسے خمالمان بھائی کو چھوڑا ہوا ہے، اسے جائے کہ وہ خود جاکرانے بھائی کے ملاقات کرے اور اس سے مصافی کرے، کوئی مسلمان اسے خمالی اسے خمالی اسے خمالی اسے دیس بردا گناہ ہے۔

(اخرجها بن عساكر كذا في منتخب الكنز ، جلد ٥، صفحة ٢٧)

حضرت ابوعبیدہ دَفِحَاللَّهُ بِتَغَالِیَّنَهُ نے فرمایا،مؤمن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نامعلوم کتنی مرتبہ إدھراُ دھر پلِنتار ہتا ہے (اس لئے آ دمی مشورہ کے تابع ہوکر چلے )۔ (اخرجہ ابونیم نی الحلیة ،جلداصفیۃ ۱۰۱)

س پرانے گناہوں کونئ نیکیوں کے ذریعہ سے ختم کرو

حضرت نمران بن مخمر ابوالحسن كَتِرَةُ مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ كَتِمَ مِيلَ حَضِرَت ابوعبيده بن جراح دَضَىٰ الْعَنَهُ الشَّر مِيلَ حِيلِ جارب عقد فرمانے لگے بہت سے لوگ ایسے ہیں جواپنے كبڑول كوتو خوب أجلا اور سفيد كرر ہے ہیں، ليكن اپنے وين كوميلا كرر ہے ہیں بخور سے سنوا بہت سے لوگ و كيھنے ميں تو اپنے ميں يعنی وين كا نقصان كر كے دنيا اور ظاہرى شان وشوكت حاصل كرر ہے ہیں، خور سے سنوا بہت سے لوگ و كيھنے ميں تو اپنے نفس كا اكرام كرنے والے ہوتے ہیں ليكن حقيقت ميں وہ اپنے نفس كی بعز تی كرنے والے ہوتے ہیں، پرانے گنا ہول كو نئى نيكيوں كے ذريعہ سے ختم كرواگرتم ميں سے كوئى اسنے گناہ كرلے جس سے زمين و آسان كے درميان كا خلا بھر جائے اور كھروہ ايك كرنے تو بيكی كرنے تو يہ ان سب گنا ہوں پر غالب آجائے گی۔ (عندابن السمعانی كذا في الكنز ،جلد ۸ سنے ۱۳۳۷)

#### ا پنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ بھھتے

حضرت ابن عباس رَضَحُاللَا اُبِعَنَا فَرَماتِ مِي ، حضرت عمر رَضَحُاللَا اِبَعَنَا الْحَبُّهُ نَهِ مِلْ الْمِحَةِ عَلَى رَضَحُواللَا الْمَعَنَّا الْحَبُّهُ فَرَماتِ مِي مَصَوَت عمر وَضَحُاللَا الْمَعَنَّا الْحَبُّهُ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

دیا یا انقسیم کرکے برباد کردیایا پہن کر پرانا کردیا۔حضرت عمر دَضِحَالقَائِبَتَغَالِخَنْهُ نے فرمایا،اےابوانحن! آپ نے پیچ کہا۔ (اخرج ابن عسا کرکذافی الکنز،جلد۸،سفحہ ۲۲۱)

#### الم علمائے كرام اس مضمون كوضرور بردھين

ہمارے اس مضمون میں ایک نہایت ہی اہم وین ضرورت ہیہ ہے کہ ہمارے جید الاستہ رادعلاء کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش اور ہندی اور مقامی زبان سکھانے کے لئے اسلامی طرز پر ایک کورس تیار کریں، جس میں جانداروں کی تصاویر بالکل نہ ہوں اور غیر اسلامی ناموں کے بجائے اسلامی نام ہوں، اور اسکولوں میں رائج کورس میں جوغیر اسلامی مضامین ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کورس پاک وصاف ہو بلکہ اسلامی عقائد اور ہمارے اسلاف کے واقعات و کارناموں سے وہ آراستہ ہو، جس سے بچے زبان وائی کے ساتھ اسلام کے عقائد و آ داب سے بھی واقف ہوں بلکہ ہمارے اسلاف کے کارناموں سے بھی آگاہ ہوں۔

چنانچہ کچھ حساس بیدار مغز علماء کرام نے اس دینی ضرورت کومحسوں کرکے اسلامی طرز پر مقامی زبان سکھانے والی ابتدائی و بنیادی کتابیں تالیف کرنا نثروع بھی کر دیا ہے اور کچھ حضرات نے ایسی ہی کچھ کتابیں شائع بھی کر دی ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی مبارک محنتوں کوقبول فرمائے اور پھیل تک پہنچائے اور ہمارے عوام کوان کی قدر دانی نصیب فرمائے۔آ مین

اس کام کی بڑی اہمیت اس بنا پر ہے کہ اسکولوں میں رائج کورس کو پڑھ کر ہمارے بچوں کا ذہن غیر اسلامی بنمآ ہے، مثلا حضرت سیسی غلید الفیائی کوسولی دینے کی تصویر دیکھ کر اور اان کوسولی دینے کا مضمون پڑھ کر بچوں کا ذہن قرآن کے خلاف بنمآ ہے، قرآن تو صاف الفاظ میں کہتا ہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ (سورة النساء، آیت: ۱۵۵) یعنی حضرت میسی غلید الفیائی کو ان کے دشمنوں نے قبل نہیں کیا اور نہ سولی دی۔ ای طرح دوسرے غیر اسلامی مضامین پڑھ کرعقا کہ خراب ہوتے ہیں، حالانکہ عقا کہ ہی اصل ایمان ہے۔

# اور عنقریب بجے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے کے اور کا میں اپنی مرضی اور

حضرت ابوزید مدینی وَحَمَّهُ اللّهُ تَعَالَیْ کَہَتے ہیں، حضرت ابوہریہ وَضَحَالیّا اَتَعَالَیْ کَا اَدِی مِنورہ میں حضور خِلِیْ اَلَیْ اَلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلِیْ اِلْیَا اور حضور خِلِیْ اَلِیْ الله کے لئے ہیں جس نے ابوہریرہ کو آن اللہ کے لئے ہیں جس نے حضرت محمد خِلِیْ اِلَیْ اَلَیْ اَللہ کے لئے ہیں جس نے حضرت محمد خِلِی اَللہ کے لئے ہیں جس نے عضرت محمد خِلِی اَللہ کے لئے ہیں جس عنایت فرما کر ابوہریرہ پر بڑا احسان فرمایا۔ تمام تعرفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے جھے خیری روٹی کھلائی اور اچھا کپڑا پہنایا، تمام تعرفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بنت غزوان سے میری شادی کرادی۔ حالانکہ پہلے میں پیٹ ہرکھانے کے بہنایا، تمام تعرفیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے بنت غزوان سے میری شادی کرادی۔ حالانکہ پہلے میں پیٹ ہرکھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے سواری دیا کرتی تھی اور اب میں اے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھیں، پھرفرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہوکہ ایک بہت بڑا شربیب آگیا ہے اور ان کے لئے ہلاکت ہوکہ عنقریب بیچ حاکم خصیں، پھرفرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہوکہ ایک بہت بڑا شربیب آگیا ہے اور ان کے لئے ہلاکت ہوکہ عنقریب بیچ حاکم

ا يَحْتُ مُونِينَ (جُلَدَثِيمَ)

بن جائیں گےاورلوگوں میں اپنی مرضی اورخواہش کے فیصلے کریں گےاور غصہ میں آ کرلوگوں کو ناحق قبل کریں گے۔ (حیاۃ انصحابہ، جلد۳، صفحہ۵۴۵)

السادنیانے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جارہی ہے

حضرت خالد بن عمیر عدوی توجم النادات الله کی جہ بیں، حضرت عتبہ بن غزوان توجا الله تعلق المبنی بھرہ کے گورز تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے ہم لوگوں میں بیان کیا تو پہلے اللہ کی حمد و تنابیان کی، پھر قربایا ابا بعد! و نیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہو اور پیٹے پھیر کرتیزی سے جا رہی ہے اور دیا میں ہے اور پیٹے پھیر کرتیزی سے جا رہی ہے اور دیا میں سے بس تھوڑا سا حصہ باتی رہ گیا ہے جیسے برتن میں اخیر میں تھوڑا سا رہ جا تا ہے۔ اور آوی اسے چوک لیتا ہے اور آوی ایتا ہے۔ اور آوی اسے جو جو کھی ختم نہیں ہوگا لہذا جو اچھے جاتا کہ جہ ہی کہ کہ اللہ کی تم نہیں اور آوی کی کا اللہ کی تم ایک پھر پھیکا اعمال تمہرارے پاس موجود ہیں ان کو لے کر اسکے جہاں میں جاتا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پھر پھیکا اللہ کی تم ایک و تی کا جو بھی ایک دن الما آپ کی جہنم ہی ایک دن الما آپ کی جہنم کی دن الما آپ کی کہنتیوں کے جوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا اور درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے کہ ہم حضور ہوگئی تھی گئی کے ساتھ صرف سات آ دی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا اور ہمیں میں ان میں شامل تھا اور ہمیں کو جہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا اور میں پڑی چا جو اور میں بھی بنا یا اور ایک کو حضرت سعد بن ما لک گورن بنا ہوا ہوگا تھی گئی بنا لیا اور ایک کو حضرت سعد بن ما لک گؤالگا تھی گئی نے ایک بھی جا کہ کو خشرت سعد بن ما لک کو گؤالگا تھی گئی نے ایس کے دو گئی بنا لیا اور ایک کو حضرت سعد بن ما لک کو خشرت سات ہوگی کیاں جو کہ کا گورنر بنا ہوا ہوگا اور میں سے ہرایک کی خسم شرکا گورنر بنا ہوا ہوگا اور میں سے ہرایک کی خسم شرکا گورنر بنا ہوا ہوگا ور میں اس بات سے اللہ کی بنا کہ جو میں ایک کی خسم سے ہرایک کی خسم سے ایک کو خشرت سعد بن ما لک دور میں اس بات سے اللہ کو بیاں بھوٹا ہوں ۔

(اخرجەمسلم كدا في الترغيب، جلد٥ ،صفحه ١٤٩)

حاکم کی روایت کے آخر میں بیمضمون بھی ہے کہ ہر نبوت کی لائن دن پدن کم ہوتی چلی گئی ہے اور بالآخراس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہےاور میرے بعدتم اور گورزوں کا تجربہ کرلو گے۔ (اخرجه الحاکم فی المتعدرک، جلد ۳ مسفحہ ۲۶۱)

#### ۳۵ سانپ مارنے کی عجیب فضیلت (

حضرت ابوالاحوص جشمی وَحِمَّهُ اللَّهُ تَعَالِیْ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابن مسعود وَضِحَالِفَاؤَتَغَا الْحَفَّ بیان فرمارہ سے کہ استے میں انہیں دیوار پرسانپ جلتا ہوا نظر آیا، انہوں نے بیان جھوڑ کر جھڑی ہے اے اتنا مارا کہ وہ مرگیا، پھر فرمایا میں نے حضور طُلِقَ فَا اَلْحَالَیْ کَا اِنْ اَلْمَالُونَ کَا اِنْ اَلْمَالُونَ کِی اَلْمَالُونَ کَا اِنْ اَلْمَالُونَ کَا اِلْمَالُونَ کَا اِلْمَالُونَ کِی اِلْمَالُونَ کُونَ بِہانا حَلَالَ ہوگیا ہو۔ (اخرجہ احمد، جلد اصفحہ ۱۳۲)

### الوكوں ميں لگ كراييے سے غافل نہ ہوجاؤ

ایک مرتبہ حضرت عمر دَضِحَالِقائِرَاتُغَالِا ﷺ نے ایک آ دمی کو بیضیحت فرمائی کہ اوگوں میں لگ کراپنے آپ سے غافل نہ ہوجاؤ کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ إدھراُدھر پھر کر دِن نہ گزار دیا کرو

- ( nir )

کیونکہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ جب تم ہے کوئی برا کام ہو جایا کرے تو اس کے بعد فورا کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو کیونکہ جس طرح نئی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پالیتی ہے اس طرح اس سے زیاوہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں و بیکھی۔ (افرجہ الدنیوری کذانی الکنز ،جلد ۸سنی ۲۰۸)

ے آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے۔

حنفرت نعمان بن بشیر دَضَحُالقَابُرَتَعَالُجَنَهُ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی خضر پر ارشاد فرمایا جوتھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرسکتا اور جوانسانوں کاشکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرسکتا اورائلہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے، آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ بابلی دَضَحَالِقَابُ تَعَالُے عَنَا الْحَنْ نَے کہاتم سواوِاعظم کوچٹے رہولیعن علاء حق سے جڑے رہو۔ (حیاۃ انسی بہ جد۳ سنی ۲۵۲)

﴿ فرض نمازوں کے پانچ ہونے کی حکمت

مسكوال: نمازين ياني بي كيون فرض موتين، كيا حكمت ب

جَجِوَلْبُ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَكِيمِ لَا يَخْلُوا عَنِ الْحِكْمَةِ" (دانا كافعل دانانَى سے خالیٰ ہوتا) پانچ نمازوں كى چند حکمتيں درج ذيل ہے۔

عربی زبان میں صفر کونکتہ کی مانند لکھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے نکتہ بٹا دیا اور امت کے لئے آسانی پیدا کر دئی۔ تیا ست کے دن رب کریم کی نکتہ نوازی کا ظہور ہوگا۔ رحمت کا نکتہ شامل کرتے پانٹی کے بجائے بچاس نماز وں کا ثواب ، وگا۔ اردو زبان بس بخی کی سخاوت بیان کرنے کے لئے نکتہ نوازی کا محاورہ شاید اسی واقعہ سے مشہور ہوا ہے۔ اگر پچاس نمازی ہوتیں تو بزاروں میں کوئی ایک نمازی ہوتا۔ پانٹی کی وجہ ہے کمزوروں کے لئے بھی آسانی ہوگئی۔ بزاروں لوگ نمازی بن گئے۔ بڑا بوجہ گردنوں سے اٹھ گیا۔

حكمت ﴿: انسان كے جسم ميں حواسِ خمسه موجود ہيں۔

🛈 د کیھنے کی حس ( قوت باصرہ ) 🔻 🛈 سننے کی حس ( قوت سامعہ )

🕝 سوتگھنے کی حس (قوت شامہ) 🕝 جگھنے کی حس (قوت ذائقہ)

﴿ جِمونے كى ص (قوت لامه)

الله تعالیٰ نے پانچ حواس کے بدلے پانچ نمازیں عطافر مائیں تا کہ ہر حس عطا ہونے پرالله تعالیٰ کاشکرادا کیا جاسکے۔ حکمت ۞: انسانی زندگی کی یانچ نعتیں نمایاں ہیں:



کھانا چیا ﴿ لباس ﴿ مكان ﴿ بيوى بيج ﴿ سوارى ۔

جان کا شکر یہ ایمان لانا اور "لا إلى إلا الله فا کا اقرار کرنا ہے جبکہ ابقیہ بانج نعمتوں کے شرائے کے طور یہ بانج نمازیں عطا کردی گئیں۔ جو محض پانچ نمازیں یا قاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ محض انتداقالی کے شکر گزار بندوں میں سے ہے۔ روایت ہے کہ ایک محض طواف کے دوران دعا ما تک رہا تھا کہ اے انتدا بھے تین لوگوں میں سے بنا وے۔ کمی نے پوچیا کہ قبیل اوگوں میں سے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ فرمان باری تعانی ہے: ﴿ وَقَلِیمُلْ مِنْ عِبَادِیَ النَّنِیُورُ ﴿ إِنَّ اللهِ الله

تحكمت ﴿ : حضرت على رَفِعَ اللَّهِ النَّفَ فَر ما يا كرتے تھے كہ جم شخص كو پائئ نستيں ل كُنيں وہ بجھ لے كہ مجھے دنيا كى سب نعمتيں ال كنيں وہ بجھ لے كہ مجھے دنيا كى سب نعمتیں ال كنيں ہے وہ كہ اللہ عن ﴿ وَاللهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

حكمت ۞: إنساني زندگي ميس پائج حاتير ممكن بير-

🛈 ڪھڙو ۾ونا 🛡 بيڻھنا 🛡 ليٽنا 🏵 جا گنا 🕲 سونا۔

ان پانچ حالتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور تعتوں کی بارش ہورہ ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر نعمت کا حق ادا کرنا حیاہے تو وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو اُن کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ انسان سے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ظاہراً ناممکن نظر آتا ہے۔ پروردگار عالم نے احسان فرمایا کہ انسان پر پانچ نمازیں فرض فرمادیں۔

یں جو مخص اہتمام کے ساتھ بانچ نمازیں ادا کرے گا وہ زندگی کی ہر حالت میں ہونے والی اللہ تعالی کی ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنے دالا بن جائے گا۔

> حکمت ﴿ : شریعت محدید بین نجاست ہے پاک حاصل کرنے والے عسل پانچ میں۔ ﴿ جنابت کا نسل ﴿ حیض کا نسل ﴿ نفاس کا نسل ﴿ اسلام لانے کا نسل ﴿ امیدہ کا نسل۔ '

یہ پانچ عسل ہر تم کی تھتی نجا ستوں اور تعمی نجاستوں کو دور کرنے کے لئے کافی جیں۔ اللہ تعالی نے ہرانسان پر پانچ نمازیں فرض فرما دیں تا کہ جو تحف پانچ نمازیں با قاعد گی ہے اوا کر لے وہ ہر تم کی باطنی نجاستوں سے پاک ہوجائے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم فیلی فیڈیٹ نے ارشاو فرمایا: پانچ نمازوں کی مثال ایک نبر کی مانند ہے جو مؤمن ک کے سامنے جاری ہو۔ پھر وہ مؤمن اس میں روز اندیا تی مرتبہ شسل کرے۔ کیا اس کے جسم پرمیل پیکیل باقی روسکتا ہے اصحاب وَ اَلْفَالْاَ اَلْفَالْاَ اَلْفَالْاَ اِلْفَالْاَ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰا اِللّٰهِ اِللّٰمَ اِللّٰمَ اِللّٰمَ اللّٰم اللّٰم اللّٰہ اللّٰم اللّٰم

حكمت ﴿ قبلِ بِالِجُ طرح كَ بِين ﴿ بِيتِ الله امت محمديه كا قبله ﴿ بِيتِ المقدَل بِهِودِ بِول كا قبله ﴿ مَكَاناً شرقيا ـ بعن مشرقی سمت ـ نصاری كا قبله ﴿ بيت المعور ـ ملائكه كا قبله ﴿ وجه الله ـ راه مم كرده متحير انسان كا قبله ـ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَاَیْنَهَا مُوَلِّوْا فَنَهَ وَجْهُ اللّٰهِ مَا ﴾ (سورة البقره، آیت: ۱۱۵) کویا عبادت کرنے والے پانچ فتم کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے امت محمد یہ ﷺ کیا گئے نمازیں فرض کیس تا کہ ان کوتمام عبادت گزاروں سے مناسبت ہواورسب کی عبادت کے بقدراُن کوعبادت کرنے کا اجروثواب حاصل ہو۔ حکمت ﴿: انسان کی دنیاوی زندگی فتم ہونے پراُسے پانچ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ﷺ سکرات موت ﴿ عذابِ قبر ﴿ روزِ محشر نامیه اعمال کا ملنا ﴾ پل صراط ہے گزرنا ﴿ جنت کے دروازے ہے کزرنا۔

جو شخص پانچ نمازیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پانچ مصیبتوں کو آسان فرما دیں گے۔ حافظ ابن حجر مَرْحَمَّدُ اللّٰهُ تَعَالِیّٰ نے زواجر میں حدیث نقل کی ہے:

"مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ اَكُرَمَهُ اللَّهُ بِخَمْسِ حِصَالِ. يَرُفَعُ عِنْدَ ضِيْقِ الْمَوْتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَيُعْطِينُهُ اللَّهُ بِيَمِيْنِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرُقِ وَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ""

تَرْجَحَكَ: "جَس نِے نمازوں كى حفاظت كى ، الله تعالى بانچ خصلتوں سے اس كا آكرام فرمائے گا۔ اول موت كى تخق سے بچائے گا۔ دوسرے قبر كے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تيسرے حشر كے دن نامه اعمال وائيں ہاتھ ميں مختی سے بچائے گا۔ دوسرے بحل كى طرح بار ہوجائے گا۔ يا نچويں جنت ميں بلاحماب واخل كرويا جائے گا۔ ملے گا۔ بانچويں جنت ميں بلاحماب واخل كرويا جائے گا۔ )

شعم بلكا كرنے كا محرب عمل

نِي كَرِيمَ مِنْ التَّانِيُّ عَلَيْنَ المَكَ مُرتبِهُ كَفَارَكَ ايذارَسانيول كَى وجه برائم مَعْمُوم عصد الله رب العزت في كتن بيارے انداز يس فرمايا: ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ اللَّهِ بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ إنّ اللّه مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُنْحُسِنُونَ ﴾ (مورة فل، آيت: ١٢٨ ١١١)

میں جمیں آپ بہت پریشان ہوں تو اس آیت کو ذرا چند بار پڑھ کردیکھا کیجے ، آزمودہ چیز ہے ، بڑے بڑے فم اور مصبتیں اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے سے بندے کے سرسے دور فرمائیں گے ، دل میں شخندک آجائے گی ، اللہ کے اس کلام میں جیب تا ثیر ہے۔ پریشان بندے کو خوش کرنے کے لئے بیآ یت اکسیر ہے ، اس پر آپ خود بھی عمل کر لیجئے گا بھی بھی کوئی پریشانی آئے آپ اس آیت کو پڑھئے۔ دیکھئے پھر اللہ تعالی دل کی حالت کو کیسے بدلتے ہیں۔

## الله آب خط مسجد کی خدمت سیجئ الله آب کونیک خادمه بیوی دے گا

يُسَوُّالُّ: تكرم .....

بندہ بہت دنوں سے بیوی ڈھونڈر اے، کوئی اڑکی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا ہے۔

#### جَوَاتُ:

- 🛈 استغفار کی کثرت کرو۔
- 🕜 يَا جَامِعُ،٥٠٠٠مرتبه بِرُها كرو\_
- 🕝 علاء نے لکھا ہے کہ جس نوجوان کی شادی میں رکاوٹ ہو۔اگر وہ مجد میں جھاڑ و دے اور خدمت کرے تو ا ی خدمت



کی برکت ہے اللہ تعالی اس نوجوان کو خادمہ عطافر ما دیتے ہیں۔

- ک اگر آپ ایسی بیوی کی تلاش میں ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہوتو آپ کو بیوی ملنامشکل ہے۔ وہ تو انشاء انلند جنت میں ملے گی اس لئے اللہ کی بندی مل جائے تو اسے اپنی شریک حیات بنا کیجئے۔
  - سورة احزاب لكه ديجة اورگھر ميں ركھے۔
  - 🕥 اگرعورت کوشو ہر کی ضرورت ہوتو بھائی کو مسجد کی صفائی کے لئے بھیجے۔

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ. رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا اللهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ. رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا اللهُ اللهُ

#### ا ول بلا دين والى دُعاء

رب کریم! ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما۔ ہمارے دلوں کی بختی کو دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آیا و فرما، میرے مالک ہماری نگاہوں کو یاک فرما۔ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔

ا پے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ ہمارے انگ انگ، سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مالک ہمارے کمل میں اخلاص پیدا فرما، یزق میں برکت پیدا فرما، وزق میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم پراپنی برکتیں شامل حال فرما۔

اے مالک! ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، نفس وشیطان کے مگر و فریب سے حفاظت فرما۔ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ! ہمیں دشمنوں کی دشنی سے محفوظ فرما، عزت و آبروکی حفاظت فرما، اے اللہ! ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، برک رات سے محفوظ فرما، برک کاموں سے محفوظ فرما، برک وقت سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ! ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، اے اللہ! ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، سے محفوظ فرما، ا

رب کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، مسجدوں کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر مناجات کی لذت نصیب فرما، اے مالک! ایمان حقیقی کی تلاوت نصیب فرما، رب کریم ہمارے مماتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچوں کا زیادہ کحاظ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں ہمارازیادہ کحاظ فرمائے، ہم پرخصوصی رحمت کی نظر فرما و جیجئے۔

الله تری اک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی، ہمارا ہیڑا پار ہوجائے گا، اے اللہ آپ کواس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوجائے، اے مالک! رضاعطا فرما دیجئے، اے مالک! ہمارے گناہوں کے سبب ہم سے ناراض نہ ہوئے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ! جب بچہ پریشان ہوتا ہے، اپنے مال باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے ذر پر آتے ہیں، اے ہے کسول کے دیمگیر، اے

المحتفظ والمعادث المحتال المحتاد المحت

ٹوٹے دلول کوشلی وینے والے، اے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے والے، اور غمز دہ دلوں کے غموں کو دور کرنے والے، اے تھیلے ہوئے دامنوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔

اے مالک! ہماری دُعاوَں کو کہیں پھٹے گیڑے کی طرح منہ پر نہ ماردینا، اللہ ہم آپ کی شان بے نیازی ہے ڈرتے ہیں، اللہ ہیں، اے مالک! جب آپ کی بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے تو بلعم ہا تورا کی چار سوسال کی عبادت کو شوکر لگا دیے ہیں، اللہ ہم اللہ! اس اُمید کے ساتھ کہ جب کوئی شہنشاہ کے دروازے پر جاتا ہے تو شہنشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ کم کیا لے کرآئے ہو، ہمیشہ مالک! اس اُمید کے ساتھ کہ جب کوئی شہنشاہ کے دروازے پر جاتا ہے تو شہنشاہ یہ جو آپ کی خدمت میں چیش کر سیس ہیں۔ یہ لوچھتا ہے کیا لینے کے لئے آئے ہو، اے مولی ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو آپ کی خدمت میں چیش کر سیس ہیں اُسلام کے لئے آئے ہیں، مال نے آئے ہیں، رب کریم رحت کی نظر کر دیجے، اے مالک! ہم پر احسان فرما دیجے، اے اللہ! جب کوئی مال بچ کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے، وہ بچ کو بچینک نہیں دیق، نفر ت نہیں کرتی ہمجھتی ہے ہیں ادان ہوئے جاتا ہو گا گئی ہم ہوئی مال بن کر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، مولی ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑ ہے ہیں، اے اللہ! اپنی رحمت کی چادر میں چھپا گئیے۔

اے مالک! ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں، کھر بوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو تیرے سواکوئی معبود نہیں، اے اللہ ہم قتم کھا کر کہتے ہیں، تیرے سواکوئی معبود نہیں، ہمیں تو آپ ہی کے دَر سے مانگنا ہے، اللہ اپنے دروازے کھول دیجئے، رحمت ک نظر ڈال دیجئے، اے مالک! ہمارے لئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ! بوسف غَلِیْڈالِیِّٹِٹاکِوْن نے اپنے بھائیوں کومعاف کر دیا تھا، آپ تو ان سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کومعاف فرما دیجئے، میرے مالک! کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔

رب کریم! احسان کا معاملہ فرما و بیجئے اور ہماری زندگی کے پیچھلے گناہوں کو معاف فرما و بیجئے، یہاں جتنی بیجیاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئی ہیں جتنی معلّمات ہیں، یا خادمات ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کواپے مقرب بندوں میں شامل کر لیجئے، رب کریم ہم نے تو یہ معمول و یکھا کہ اگر کئی ہے کوئی لڑائی ہواور کسی کی عورتیں معافی ما تکنے گھر پر آجائیں تو دنیا دارلوگ بھی چل کر آنے والی عورتوں کا لحاظ کر لیتے ہیں۔ قبل کے مقدے تک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ جب لوگ عورتوں کے چل کر آنے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں، آپ کی میہ بندیاں اپنے گھروں سے چل کر بیہاں آئی بیٹھی ہیں، وامن پھیلائے ہیٹھی ہیں، اللہ رحمت کی سوالی ہیں، آپ کی میہ بندیاں اپنے گھروں سے چل کر بیہاں آئی بیٹھی ہیں، وامن پھیلائے ہیٹھی ہیں، اللہ رحمت کی سوالی ہیں، آپ کی رحمت مائلتی ہیں، مولی ان کے گناہوں کو بخش د بیٹے ، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیجئے، رب کریم احسان فرما د بیٹے۔

اے اللہ! ہم نے علاء سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب باپ کوئی چیز کھانے، پینے کی خرید کر لائے اس کے بیٹے بھی ہوں،
بیٹیاں بھی ہوں، وہ بیٹی کو پہلے دے، اس عزت کی وجہ ہے جو آپ نے بیٹی کوعطا کی ہے، اے اللہ! جب آپ نے ہمیں یہ تھم
دیا، ہم بیٹیوں کا اکرام کریں، اے اللہ! آپ کی بندیاں آپ کے سامنے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، آپ ان پر کرم فرما
دیجئے۔ میرے مولا! بیہ اپنے دل کے خم کس کے سامنے کھولیں، مولی آپ تو سینے کے بھید جانے والے ہیں، اے اللہ انہیں
شیطانی وساوس سے بچا لیجئے۔نفسانی وساوس سے بچا لیجئے، ان کوعزت و پاک دامنی کی زندگی عطا کر دیجئے، ایوان کو نیکو کاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، زیور علم سے ان کوعزت و ناموس کی حفاظت فرما دیجئے، زیور علم سے ان کو

آ راستہ فرماد ہیں کا میاب فرماد ہیں ، زندگی اور آئ وحدیث کے نور سے منور فرماد ہیں ، ان کو کامیابی عطافر ماد ہی ، زندگی اور آخرت کے ہرامتحان میں کا میاب فرماد ہیں کا استہ اندا ہے اپندا ہے اپنہ اسے دور ، مزیز وا قارب سے دور تیرسے وین کاعلم حاصل کرنے کے التہ ان جامعات میں ، آئی ہیں ، پرورد گار آپ تو سافر کی وعاؤل کو قبول فرماتے ہیں ، اے اللہ ان طالبات کی وعاؤل کو قبول کر ایجے ، اے اللہ ان کے جو فیک متاسد ہیں ان کو پورافرماد بھے اور جوان کی مشکلات ہیں ان کو آسان کر رہے ، اے اللہ ہماری ان وعاؤل کو رہے ۔ اللہ باکی ہماری ان وعاؤل کو رہے ۔ منوظ فرماد ہے ، اسے اللہ ہماری ان وعاؤل کو قبول فرماد ہے ۔

"رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا " إِنَّكَ آنَتَ السَّرِعُ الْعَلِيمُ رَنَّبُ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَآ إِنَّكَ آنُتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى الْلَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرٍ خَنْفِهِ سَيِّدِنَا رُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ آجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَآ آزُحَمَ الزَّاحِمِيْنَ ""

#### ا حضرت حسن بنسري المِينَهُ أَلَدُاهُ تَعَالَىٰ كُوالِيك وصوبين نِي توحيد سكها في

حصرت حسن بھری در حقیہ اللہ تعذی فرماتے سے کہ جھے ایک دعوین نے توحید سکھائی، سی نے بوچھا حضرت وہ کیے؟
فرمانے سکھ کہ میرے ہس یہ بن ایک دعوق رہتا تھا۔ بیں آیک مرتبرا سپنے گھر کی حجیت پر بینجا گری کی رات میں قرآن باک کی علاوت کر رہا تھا۔ ہمسانیہ سے فررا او نیجا او نیجا او نیجا ہو لئے کی آ واز سن، بوچھا کہ بھائی فیریت تو ہے، کیوں او نیجا بول رہ ہو؟ جب غورے سنا تو بھے بیت بین نے فررا او نیجا اور بیل سے جنگز رہی تھی، وہ اسپنے خاوند کو کہدری تھی کہ دیکھ تیری خاطر سے بین مشاقت کی اور میں تاریخ کے درائشت کیا اور میں تیں نے تعلیم بین مشاقت کی اور میں نے برداشت کیا اور میں تین خاطر ہرو کہ برداشت کیا اور میں تین خاطر ہرو کہ برداشت کرنے کے لئے اب بھی تیار ہوں۔ لیکن اگر تو جائے کہ میرے سواکی اور سے نکاح کرلے، تو بھر میرا تیرا گزارائیوں ہوسکتا۔ میں تیرے ساتھ بھی ٹیس رہ کی بید بات میں کرمیں سے قرآن پرنظر ڈالی تو قرآن میرا تیرا گزارائیوں ہوسکتا۔ میں تیرے ساتھ بھی ٹیس رہ کی بید بات میں کرمیں سے قرآن پرنظر ڈالی تو قرآن میرک آ بیت ساسنے آئی:

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ \* ﴾ (سورة النساء، آيت: ١١٦)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو جو بھی گناہ لے کرآنے گا میں جا ہوں گا سب معاف کر دول گا ،کیکن میری محبت میں کسی کوشریک بنائے گا تو بھرمیرا تیراگز ارائبیں ہوسکتا۔ (تمنائے دل ہسفیہ ۳۸)

الله برئے بین آنسوجب تمہاری یاد آتی ہے۔ یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بین پیشوا اگر پھسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا

حضرت حسن بصری رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فرماتے تھے کہ بچھے پچھ واقعات زندگی میں بڑے بجیب کیے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون ہے؟ کہنے کیکے کہ

• ایک مرتبه دس بارہ سال کی لڑکی آ رہی تھی اس کی بات نے مجھے جیزان کر دیا۔ بارش ہوئی تھی بچسلن تھی ، میں مسجد جارہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کرآ رہی تھی ، جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ چی ذرا سنجل کے قدم اٹھانا کہیں مجسل نہ جانا تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آ گے سے یہ جواب دیا ، حصرت! میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا آپ ذرا سنجل کرفدم اٹھانا اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا ہے گا؟ کہنے گئے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے، اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنجل کرفدم اُٹھانا آپ پھسل گئے تو پھرقوم کا کیا ہے گا۔

ایک آدی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے ہے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے اور کھلے سر کے ساتھ آگے ہے گزری، اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی۔ دھیان نہیں نگے سراور کھلے چہرے کے ساتھ اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے ہے گزرگئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی ما نگی اور معافی ما نگ کر کہنے کہ دیکھو میرے میاں نے جھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غم زدہ ہوں، جھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے ہے گزرگئی مگر جیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں آئی گرفتار کہ جھے سامنے ہے گزرگئی مگر جیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں ات چہرہ رہے ہو۔ حسن بھری دھے تھی آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نماز وں کا چہرہ رہے ہو۔ حسن بھری دھے تھی انگلی تفالی فرماتے ہیں کہ اس عورت کی ہے بات جھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نماز وں کا بہی حال ہے، نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے دے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پیارا گیا ہماری نماز کی توجہ کا بیعالم ہوتا ہے۔ (تمنائے دل، صفحہ میں)

#### المردول كا فتنه جمال ہے، عورتوں كا فتنه مال ہے

الله تعالیٰ کی محبت کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ ( جمال ﴿ مال۔

﴾ جمال کیے رکاوٹ بنتا ہے؟ یہ ہرایک کو پہ ہے، مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلتے ہیں تو آ کھے قابو میں نہیں رہتی۔ادھر بھی ہوں ہے دیم اور ادھر بھی ہوں کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ادھر ادھر ہوں کی نگاہوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لئے بھندہ بن گیا ہے، آ تکھیں غیرمحرم سے قابو میں نہیں رہتیں، آج کل مردوں کے لئے بیسب سے بڑا فقنہ ہے۔

اس کے لئے بھندہ بن گیا ہے، آ تکھیں غیرمحرم سے قابو میں نہیں رہتیں، آج کل مردوں کے لئے بیسب سے بڑا فقنہ ہے۔

وصرا فتنہ مال ہے اور بیمردوں کی نسبت عورتوں کے لئے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے اور آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے بھندوں نے پھنسا دیا اور اللہ سے دورکر دیا، اس لئے اللہ درب العزت نے قرآن یاک میں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد فرمایا: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَ عَیْنَیْكَ إِلَی مَا مَتَعْنَا بِهِ أَذُواجًا مِّنْهُمْ ذَهْرَةَ الْحَیلوةِ الدُّنْیَا ﴾ (سورهٔ طو، آیت: ۱۳۱)
 اے محبوب! آپ ان کا فروں کے مال کو نه دیکھیں، ان ہے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیجئے، یہ چندون کی چاندنی ہے، ان ہے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے، تو ایک تو مال ہے نگاہیں ہٹانے کا حکم ویا اس کی طرف ویکھوئی نہیں۔

نگاہیں ہٹا پیجے، تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا ظلم دیا اس کی طرف دیھوئی ہیں۔

• اور دوسرا غیر محرم کی طرف سے نگاہیں ہٹانے کا حکم فرمایا: ﴿ قُلُ لِّلْمُوْمِنِیْنَ یَغُضُّواْ مِنُ اَبْصَادِهِمْ ﴾ (سورہ نورہ آیت:۳۰) ایمان والوں سے کہد دیجے کہ پنی نگاہوں کو نیچا کھیں لیعنی جمال سے اور مال سے نگاہوں کو پر ہیز کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک چیز ایس ہے جس کی طرف نگاہیں جمانے کا حکم دیا۔ پروردگارِ عالم فرماتے ہیں: ﴿ وَاصْبِو نَفُسَكَ مَعَ اللّٰذِیْنَ یَدُعُونَ دَبِّهُمْ وَ اللّٰهِمَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

الالا الله المنظم المنظ

رکے ، تو ایک چیز پر نگایں جمانے کا حکم دیا۔ قرآن عظیم الثان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ﴿ وَلَا تَعُدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾
تہماری نگایں ان کے چبروں ہے ہیں نہیں ہروفت ان کی طرف نگایں لگی ہوئی ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ نگاییں اگر اللہ والوں کے چبروں پر لگی رہیں گی تو پھر بندے کا راستہ بھی سیدھا رہے گا، وہ خود بھی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، تو دو چیزوں سے نگاییں ہٹان کا حکم دیا، ایک مال سے اور ایک جمال سے، اور ایک چیز پرنگاہ جمانے کا حکم دیا اور وہ ہے اللہ والوں کے چبروں پرنگاہیں ہٹائیں گئا ﴿ وَيُولُدُ وَيُنَدُهُ الْحَيلُوةِ الدُّنْيَا ﴾ پھر آپ پرنگاہیں جمانے کا حکم ﴿ وَلَا تَعُدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ 'آگر آپ نگایی ہٹائیں گئ ﴿ تُولِدُ وَیْنَدُ الْحَیلُوةِ الدُّنْیَا ﴾ پھر آپ دنیا کی زینت کے چاہے والے بن جائیں گ۔

#### ﴿ رَابِعِهِ بِصِربِينَ فِرمايا "أَلْجَارُ ثُمَّ اللَّارُ."

سی نے رابعہ بھریہ کو دعا دی تھی کہ' اللہ تعالیٰ تنہیں جنت میں گھر عطا کر دے''، کہنے لگیں کہ ''اَلْجَازُ ثُمَّر الدَّارُ'' پہلے پڑوی کی بات کروبعد میں گھر کی بات کرنا۔اللہ تعالیٰ جمیں بھی اپنے پڑوں کی جگہ عطا فرما دے۔

## ﴿ مِحنول ، بہرااور جیھوٹے بچے جنت میں جائیں گے یاجہنم میں عرم ومحرّم معنزت مولاناصاحب!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد سلام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھائی کا نوں ہے بہرا ہے،ای طرح ہماری پچپازاد بہن دماغ ہے معذور ہے،اب بتا ہے مرنے کے بعدا پیےلوگوں کا کہاں ٹھکا نا ہوگا، جنت میں یا جہنم میں۔جواب ہے مطلع فرماہیے اورخوشی کا موقع دیجے۔ فقط والسلام

#### € جوابِ خط

و یکھتے بھائی! اللہ کے یہاں یقینا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اس لئے ہجرا، پاگل، فاتر العقل اور زمانۂ فترت یعنی دو نہیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسلہ ہے، ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرضتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہوجاؤ، اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جہنم میں داخل ہوجاؤ، اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جہنم میں داخل ہوجائیں گئے۔ داخل ہوجائیں گئے کہ جہنم میں بھینک ویا جائے گا۔ داخل ہوجائیں گئے بیٹ کر جہنم میں بھینک ویا جائے گا۔ داخل ہوجائیں گئے دیا جائے گا۔ داخل ہوجائیں گئے ہوں کہ جہنے میں بھینک ویا جائے گا۔ داخل ہوجائیں گئے دیا جائے گا۔ داخل ہوجائیں گئے دیا جائے گا۔ داخل ہوجائیں گئے دیا جائے گا۔ داخل ہوجائیں کہاں، جلدہ صفحہ ۲۲۲ این حبان، جلدہ جفوہ ۲۲۲)

چھوٹے بچوں کی بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو جنت میں ہی جائیں گے، البتہ کفار ومشرکیین کے بچوں میں اختلاف ہے، کوئی توقف کا قائل ہے، کوئی جنت میں جانے کا اور کوئی جہنم میں جانے کا قائل ہے۔ امام ابن کثیر کوجھ اُلگائ آغالی نے کہا ہے کہ میدانِ محشر میں اس کا امتحان لیا جائے گا، جواللہ کے تھم کی اطاعت اختیار کرے گا، وہ جنن بر اور جو نافر مانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر کوچھ کا اُلگائ آغالی نے اس قول کو ترجیح وی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متعلوم ہوتا منادروایات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے (تفصیل کے لئے تفییر ابن کثیر ملاحظہ بیجئے) مگر سے بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکیوں کے بخاری "۳۸٪:۳۸٪ بنیر مجدنہوی، صفحہ بوتا

- (177)

#### الا سورهُ كہف پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے

(صحيح بخارى فضل سورة الكهب مسلم، كتاب الصلوة ، باب نزول السكينة بقراءة القرآن تفسيرمسجد نبوى مصفحه ٤٩٩)

#### ون اور رات \_\_\_\_\_ بيدونو ل الله كى بهت برطى نعمتيں ہيں

دن اور رات، ید دونوں اللہ کی بہت بری نعتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تا کہ سب لوگ آ رام کر سکیس۔ اس اندھیرے
کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آ رام کرنے پر مجبور ہے۔ ور نہ اگر آ رام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی
مجھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جب کہ معاشی تگ و دواور کا روبار جہاں کے لئے نیندکا پورا کر نا ضروری ہے۔ اس
کے بغیر تو انائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر پچھ لوگ سور ہے ہوتے اور پچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے، تو سونے والوں کے
آ رام وراحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک دوسر سے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسر سے کے تعاون
و تناصر کا محتاج ہے اس لئے اللہ نے رات کو تاریک کر دیا تا کہ ساری مخلوق بیک وقت آ رام کر سے دن کی نینداور آ رام
میں خل نہ ہوسکے۔ اس طرح ون کوروش بنایا تا کہ روشن میں انسان اپنا کا روبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی بیروشن نہ ہوتی

اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تعتوں کے حوالے ہے اپنی تو حید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلا وَ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کا بید نظام ختم کرکے بمیشہ کے لئے تم پر رات ہی مسلط کر دے تو کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ایسا ہے جو تہ ہیں دن کی روشنی عطا کر دے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لئے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تہ ہیں رات کی تاریکی ہے بہرہ ورکر سکتا ہے، جس بیس تم آ رام کر سکو؟ نہیں ، یقینا نہیں۔ بیصرف اللہ کی کمال مہر بانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر ویا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہوجاتی ہے اور تمام کلوق آ رام کر لیتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی ہے کا کنات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہوجاتی ہے اور رانسان کسب و محنت کے ذریعے ہے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔ (تغیر مجد نبوی مفی ۱۹۹۳)

#### ۔ ول کی بیاریاں

یعنی دل کی وہ دس باتیں جن کی اصلاح ہے دل کی دوسری بیاریاں دور ہوجاتی ہیں۔

🕜 زیادہ بولنے کی فکر

O زیادہ کھانے کی ہوس

🕜 حدكرنا

🕝 پيجا غصه

🗨 شهرت اور جاه کی محبت

🙆 بخل اور مال کی ندمت

🖸 تكبركرنا

🗗 دنیا کی محبت

- TYPP

المحترثون (بلد شيم)

#### 🗗 رياء يعنى دڪلاوا

#### 🖸 عجب يعنی خود پسندی

#### (۵) منوراتِ ظاہری

یعنی وہ دیں اعمال جن کا انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق ہان کا اہتمام کرنے سے دوسرے حکموں پڑھمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

🛈 ز کوة وخیرات

0 ناز

30

🕝 روزه

🛈 کثرت ذکر

🙆 تلاوت قرآن پاک

🐼 مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت

3 طلب حلال

D اچھی یات کہنا اور بری باتوں سے روکنا

ا اتباع سنت

#### ۵۳ منورات باطنی

یعنی وہ دیں اعمال جن کا تعلق انسان کے قلب ہے ہے۔ ان کا اہتمام کرنے ہے دل کے دوسرے احکام پڑھمل کرنا

سیل ہوج**ا تا ہے۔** 

🔾 فون

-70

P.00

نبر 🕝

🛈 اخلاص وصدق

PO

🛭 الله کی محبت

🗗 توکل

🗗 سفروطن کی اصلی تنیاری

🔾 رضا برقضا

#### الا بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کرو جو آسانوں میں ہیں

﴿ فَقُلْتُ السَّعَفُورُواْ رَبَّكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴿ يَوْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِيدُرَارًا ﴿ وَيُمُدِهُ كُمْ بِأَمُوالٍ وَبَيْنِينَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهِلً ﴿ ﴿ السوره نوح، باره ٢٠٠٠ أيت ١٠ نا١٠) تَوْجَمَدُ: "أور مِينَ فَي كَهَا كَهَا بِهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بعض علاء اسى آیت کی وجہ ہے نماز استنقاء میں سورۂ نوح کے پڑھنے کومستحب سمجھتے ہیں۔ مردی ہے کہ حضرت عمر رضے کالغینہ بھی ایک مرتبہ نماز استنقا کے لئے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں بیآیات بھی تنہیں) پڑھ کر منبر ہے اُرش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہے، جن سے بارش منبر سے اُرثر تی ہے۔ (ابن کیشر)

ALL.

حضرت حسن بھری دَوَهَ کُاللَّاکُ تَعَالَیْ کے متعلق مروی ہے کہ ان ہے آ کرکسی نے قط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے
استعفار کی تلقین کی بھی دوسر شے محض نے فقر و فاقہ کی شکایت کی ، اے بھی انہوں نے بہی نسخہ ہلایا۔ ایک اور شخص نے
اپ باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا ، اس ہے بھی فر مایا ، استعفار کر۔ ایک شخص نے کہا ، میرے گھر اولا رنہیں ہوتی ، اسے بھی کہا
اپ باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا ، اس ہے بھی فر مایا ، استعفار بھی کہا تھے تھیں کیوں کی ؟ تو آپ نے بہی آ بت تلاوت
اپ رب سے استعفار کر کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استعفار بھی کی تلقین کیوں کی ؟ تو آپ نے بہی آ بت تلاوت
کر کے فرمایا ، کہ میں نے اپنے پاس سے میہ بات نہیں گی ، میروہ نسخہ ہوان سب باتوں کے لئے اللہ نے ہتلایا ہے۔
(الیسر النفاسر ہفیر مجد نبوی ، صفحہ ۱۹۳۳)

#### ۵۴)استغفار ہے متعلق کچھاحادیث پڑھ کیجئے

منداحد میں پروایت حضرت ابوہریرہ دخوکاللہ انتخابی مروی ہے رسول اللہ خلیق کی فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر خدا کے سامنے حاضر ہوکر کہتا ہے کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہوگیا تو معاف فرما، اللہ تعالی فرما تا ہے میرے بندے کے گوگناہ ہوگیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرمایا۔ اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر تو بہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما تا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما تا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہوجا تا ہے بیچر تو بہ کرتا ہے واللہ تعالیٰ مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محاف فرما کر بیٹھتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر کہتا ہے اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ (منداحم) بیصدیت تھی بھی بھی ہے۔

یری رسی میں ہے۔ ابو برصدیق دَوْعَالِقَائِهُ اَعْدَالْ اَلْهُ فَرِماتے ہیں کہ رسول اللہ طِّلِقَائِعَ اَنْ عَرَمایا، جَوْمُوں کوئی گناہ کرے کیروضوکر کے دورکعت نماز اداکرے اورائی گناہ کی معافی جا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ (منداحم) میں معروف کر میں بروایت امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب دَوْعَائِقائِعَ اَلْتَظَفَّ مِروی ہے۔ رسول الله ظِلِقَائِع عَلَیْ فرماتے ہیں، تم میں ہے جو شخص کامل وضوکر کے ''اَشْهَدُ اَنْ لَا ٓ اِللّٰهُ اِللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَنْهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

المنظمون (بلدشيم)

وَدَسُولُهُ" برا هے،اس كے لئے جنت كة تهون درواز كل جاتے ہيں،جس سے جاہد اندر چلا جائے۔

امیرالمؤنین حضرت عثمان بن عفان دَضِحَالفَائِهَ عَالَیْنَ است کے مطابق وضو کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں، میں نے آل حضرت طُلِقَائِ عَلَیْنَ عَلَیْنَ کَالَیْنَ کَالَیْنَ کَالَیْنَ کَالَیْنَ کَالْکَائِ کَالَیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالَیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنَ کَالَیْنَ کَالِیْنَ کَالَیْنَ مِعاف فرما دیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

پس بیر حدیث تو حضرت عثمان دَضِحَالقَائِرَتَعَالِحَنَهُ ہے، اس ہے اگلی روایت حضرت عمر دَضِحَالفَائِرَتَعَالِحَنَهُ ہے، اس ہے اگلی روایت حضرت ابو بکر دَضِحَالفَائِرَتَعَالِحَنَهُ ہے اور اس تیسری روایت کو حضرت ابو بکر دَضِحَالفَائِرَتَعَالِحَنَهُ ہے حضرت علی دَضِحَالفَائِرَتَعَالِحَنَهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

آؤاس موقعہ پرہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھا کمیں اور اپنے مہربان رحیم وکریم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرکے اس سے معافی طلب کریں۔خدایا! اے مال باپ سے زیادہ مہربان! اے عفو و درگزر کرنے والے اور کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے! تو ہم خطا کاروں کی سیاہ کاریوں ہے بھی درگزر فرما اور ہمارے کل گناہ معاف فرما دے۔ آمین (محمد یونس یالنپوری)

- مندابویعلی میں ہے رسول اللہ طَلِیْ عَلَیْ فَرماتے ہیں "لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" كثرت ہے پڑھا كرواوراستغفار پرمداومت كرو، الليم گناہوں ہے لوگوں كو ہلاك كرنا چاہتا ہے اور اس كی اپنی ہلاكت "لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" اور استغفار ہے ہے، بیرحالت وكي كرابلیس نے لوگوں كو خواہش پر ق پر ڈال دیا۔ پس وہ اینے تئین راہ راست پر جاتے ہیں، حالانكہ ہوتے ہیں ہلاكت پر۔ منداحہ میں ہے حضور ظِلِیْنَ عَلَیْ اِللّٰهُ اِللّٰهُ عَمْلِ اِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه
- مند برزار میں ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ کہا، مجھ سے گناہ ہوگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو ہہ کرلے۔ اس نے کہا، میں نے تو ہہ کی پھر گناہ ہوگیا۔ فرمایا، پھر تو ہہ کر لے۔ اس نے کہا، مجھ سے پھر گناہ ہوگیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا، پھر استغفار کر۔اس نے کہا، مجھ سے اور گناہ ہوا، فرمایا استغفار کئے جا۔ یہاں تک کہ شیطان تھک جائے۔ پھر فرمایا، گناہ کو بخشا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
- منداحہ میں ہےرسول اللہ ﷺ کے پاس ایک قیدی آیا اور کہنے لگا، یا اللہ! میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، محمد ﷺ کی طرف توبہ کرتا ہوں، محمد ﷺ کی طرف توبہ ہیں کرتا۔ (بعنی خدایا میں تیری ہی بخشش جا ہتا ہوں) آپ ﷺ کی طرف توبہ ہیں کرتا۔ (بعنی خدایا میں تیری ہی بخشش جا ہتا ہوں) آپ ﷺ کی طرف توبہ ہیں کرتا۔ (بعنی خدایا میں تیری ہی بخشایا۔
- ا کیا آدی نے حضور طِلِقَائِ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اِلَیْ اِلیْ الیْ اِلیْ اِلْمِالِیْ اِلْمِالِیْ اِلِیْ اِلْمِالِیْ اِلْمِالِیْ اِلْمِالِی اِلْمِالِی اِلْمِالِی اِلْمِالِی اِلْمِی اِلِی اِلْمِی الِمِی اِلیْلِی الِمِی الِمِی الی اِلیْلِی اِلْمِی الِمِی الِمِ

المحكة مؤتى (خلد شيم)

حضور عَلِيْقَانُ عَلِينًا فِي كَها ، الله جا ، الله في تيري مغفرت كردي ٢٥- (حياة الصحابي، جلد ٣٥٠ في ٣٥٠)

مابقیہ ذخیرۂ مغفرت جوتقریباً تین سوتیرہ (۳۱۳) احادیث پرمشمل ہے، جو کتابی شکل میں'' مایوں کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے'' نام سے ان شاءاللہ جلداز جلد منظر عام پرآ رہی ہے اس میں پوری تفصیل موجود ہے، اسے پڑھ لیا جائے۔

#### ۵۵ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے بیاللّٰدی ایک نشانی ہے

﴿ وَمِنُ اللَّهِ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوا جَا لِتَسْكُنُواۤ اِلَّهُا وَجَعَلَ بَيُنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ﴾ (باره ٢١، سورة روم، آيت: ٢١)

تَذَرِّحَتَى الراس كَى نَثَانِيوں مِيں سے ہے كہ تمہارى بى جنس سے بيوياں پيداكيس، تاكه تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درميان محبت اور ہمدردى قائم كردى، يقينا غور وفكر كرنے والوں كے لئے اس ميس بہت ى نشانياں ہيں۔"

نی بین جور اور است مراویہ ہے کہ مرد بیوی ہے بہ بناہ بیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر ہے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہ الی محبت جومیاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، ونیا ہیں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی عورت بھی اپ کو ہر طرح کی سہولت اور آسائش بھم پہنچا تا ہے۔ جس کا مکلف اے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنے قدرت وافقیار کے وائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیارا نہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم ذکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کو چوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لئے سخت سزا شجو پر کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علمبر دار ان ندموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد وعورت کو ہوتے ہیں ﴿ قَاتَلَهُ مُر اللّٰہُ اللّٰی بُوْفَکُونَ ﴿ ﴾ (تغیر مجر نبوی، صفحہ کا اسکام

### (۵) ونیامیں اتنی زبانوں کا پیدا کرنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بروی نشانی ہے

﴿ وَمِنْ اللَّهِ خَلْقُ السَّمَاوَتِ وَالْآرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِتِهِ لِلْعَلِمِيْنَ ۞﴾ (باره ٢١، سورة روم، آيت: ٢٢)

تَنْجَمَعَ: "اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف (بھی) ہے، دانش مندوں کے لئے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔"

دنیا میں اتنی زبانوں کا بیدا کر دیتا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے،
اُردو، ہندی ہے، پشتو، فاری، سندھی، بلوچی وغیرہ ہے۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف لیجے اور اسلوب ہیں، ایک انسان
ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لیجے سے پیجان لیا جاتا ہے کہ بیخض فلاں ملک اور فلاں علاقہ کا ہے۔
صرف زبان ہی اس کا مکمل تعارف کرا دیتی ہے۔ اس طرح ایک ہی ماں باپ (آ دم وحوا عَلَیْمَ السِّلَامُ) سے ہونے کے باوجود
رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔کوئی کالا ہے،کوئی گورا،کوئی نیگوں ہے تو کوئی گندمی رنگ کا، پھر کا لے اور سفیدرنگ میں

الم المنظم المنظ

بھی اتنے درجات رکھ دیئے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دورتگوں میں تقسیم ہونے کے باوجودان کی بیسیوں قسمیں ہیں اورایک دوسرے سے بالکل الگ اور ممتاز ۔ پھران کے چہروں کے خدوخال، جسمانی ساخت اور قد وقامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک الگ انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے۔ یعنی باوجوداس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ماتا، حتی کہ ایک ہوئی دوسرے بھائی سے مختلف ہے کیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر پھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندے، دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ (تغیر مجد نبوی ، صفحہ ۱۱۳۹)

## هِ آبِ طَلِقَانِ عَلِينَ عَلَيْهِ فَعَرت فاطمه رَضَ اللهُ تَعَالَعَهَا كُوفَرض ادا كرنے كى وُعاسكھائى

تَوَجَدَیَ: ''اے اللہ! اے ساتوں آسانوں کے اور عرشِ عظیم کے رب! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! اے اور مرجیز کے رب! اے تورات وانجیل اور قرآن کے اتار نے والے! اے دانوں اور تھلیوں کے اُگانے والے! تیرے سواکوئی لائق عبادت نہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہراس چیز کی برائی ہے کہ اس کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، تو اول ہے کہ تیجہ ہے کہ تیرے بعد پچھ نہیں، تو ظاہر ہے کہ تیجہ ہوئی ہیں ہوئی چیز نہیں، تو طاہر ہے کہ تیجہ ہے کہ تیرے بعد پچھ نہیں، تو ظاہر ہے کہ تیجہ ہوئی ہیں ہوئی چیز نہیں، تو طاہر ہے کہ تیجہ ہے کہ تیرے بعد پھھ نہیں اور تمین فقیری سے خنادے۔''

حضرت ابوصالح لَقِحَهُ اللَّهُ لَتَغَالِكُ البِينِ متعلقين كوبيدعا سكھاتے اور فرماتے ،سوتے وفت داہنی كروٹ پرلیٹ كربيدعا پڑھ لیا كرو۔ (تنبیرابن كثیر،جلد۵ صفحہ۲۷۸)

نہوں ہے: وُعا کے الفاظ میں روایات کا فرق ہے، ملاحظہ سیجئے مسلم شریف، اس لئے زیادہ حیرافی میں نہ پڑیں۔اورا پے بچوں کو بھی ندکورہ دعا پڑھنے کی تا کید سیجئے۔

۵۸ بہترین ہدیے سلام ہے

وَهَا رَمُولَى الْمِلْدُ شِيمَ

#### @جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں ان کی عقلوں

#### پر پردے پڑجاتے ہیں

حضرت داود غَلِیْڈالیِّنْڈیکٹ پر دخی آئی کہ اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کر دو کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں سے باز رہیں جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں، میں ان کی عقلوں پر پر دے ڈال دیتا ہوں، جب کوئی بندہ شہوت میں اندھا ہوجا تا ہے تو سب سے ہلکی سزامیں اے بید بتا ہوں کہ اپنی اطاعت ہے اُسے محروم کر دیتا ہوں۔

منداحمد میں ہے، مجھےا پنی امت پر دو چیز وں کا بہت ہی خوف ہے، ایک تو یہ کہ لوگ جھوٹ کے اور بناؤ کے اور شہوت کے پیچھے پڑ جائیں گے اور نماز وں کو چھوڑ بیٹھیں گے، دوسرے یہ کہ منافق لوگ دنیا دکھاوے کوقر آن سے عامل بن کے سچ مؤمنوں سے لڑیں جھگڑیں گے۔ (تنسیرابن کثیر، جلد ۳ صفحہ ۳۰)

#### الشبومعراج میں آپ طِیفاعیا نے ایک عجیب تنبیج آسانوں میں سی

طرانی میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کومقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے جرئیل غَلیْ اللّٰیْ کو میکائیل غَلیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰه عَلَیْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ

المِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْ

سبیحوں کے ساتھ بیسیج سی کہ "سبیحتِ السَّماوٰتُ الْعُلَى مِنْ ذِی الْمُهَابَةِ مُشْفِقَاتِ الذَّوِی الْعُلُو بِمَا عَلاَ سُبیحوں کے ساتھ بیسی کے ساتھ اللّٰہ و تعالی " مُخلوق میں سے ہر چیزاس کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے کیکن اے لوگوا تم ان کی سبیج کونبیں سبیحے اس کے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات سب اس کے تبیح خواں ہیں۔ (تغیرابن کیر، جلد الم صفحہ اس کے تبیح خواں ہیں۔ (تغیرابن کیر، جلد الم صفحہ اللّٰ کے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات سب اس کے تبیح خواں ہیں۔ (تغیرابن کیر، جلد الم صفحہ اللّٰ کے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات سب اس کے تبیح خواں ہیں۔ (تغیرابن کیر، جلد اللّٰہ صفحہ اللّٰہ کے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں۔ حیوانات، نباتات، جمادات سب اس کے تبیح خواں ہیں۔ (تغیرابن کیر، جلد اللّٰہ صفحہ اللّٰہ کے کہ وہ تمہاری زبان میں نبید کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے کہ وہ تمہاری زبان میں نبید کی بیات کی بیات کی تبید کی اللّٰہ کی بین کیر اللّٰہ کی بیات کی بیا

#### ال کھانا بھی ذکر کرتاہے

بن مسعود وَضَالِفَا النَّهُ الْفَا الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِم الْفَالِمُ الْفِيلُولُومُ الْفَالِمُ الْفِ

سنن نسائی میں ہے کہ حضور ﷺ علیہ کے مینڈک کے مار ڈالنے کونع فرمایا اور فرمایا اس کا بولنات بھی خدا ہے۔

(تفسيرابن كثير، جلد٣ صفحة٢٠)

#### الشهدكى مکھيوں كوخدا تعالىٰ كى طرف سے ايك عجيب بات سمجھائى گئى ہے

شہد کی تعمیوں کو خدا تعالیٰ کی جانب ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے
چھتے بنائیں۔اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو و یکھئے کتنا مضبوط، کیسا خوبصورت اور کیسی پچھ کاری گری کا ہوتا ہے۔ پھراہے
ہوایت کی اور اس کے لئے مقدر کر دیا کہ یہ پچلوں کے، پچولوں کے اور گھائی پات کے رس چوتی پھرے اور جہاں چاہے
ہائے، آئے لیکن واپس لوٹنے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے۔ چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو، چاہے بیابان کے درخت
ہوں، چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنسان گھنڈر ہوں، یہ نہ راستہ بھولے، نہ بھنگتی پھرے۔خواہ کتنی ہی دور
نگل جائے، لوٹ کراپنے چھتے میں اپنے بچوں، انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے، اپنے منہ سے شہد
بھو کے ، لوٹ کراپنے چھتے میں اپنے بچوں، انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے، اپنے منہ سے شہد

#### اله بوا كاخدا كانظام يره ليجيّ

- → ہوا چلتی ہے وہ آسان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو پرکردیتی ہے۔
  - 🕜 ایک ہوا ہوتی ہے جوزمین میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے۔
    - 🕝 ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو إدھر أدھر سے اٹھاتی ہے۔
- 🕜 ایک ہوا ہوتی ہے جوانمیں جع کر کے تہ بہ تذکر دیتی ہے۔





ایک ہوا ہوتی ہے جوانیس پانی سے بوبھل کردیتی ہے۔

🜒 ایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھلدار ہونے کے قابل کردیتی ہے۔ (تفسیرابن کثیر،جلد اسفیہ ۹۲)

## الله حضرت داؤد عَلِيْرًا لِيَّا الله تعالى سے دريافت كيا كه ميں على حضرت داؤد عَلِيْرًا لِيُعْ الله الله تعالى

حضرت داؤد غَلِیْ الْمِیْ الْمُورِی نے خدا تعالیٰ عزوجل ہے دریافت کیا کہ میں تیراشکر کیے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ جواب ملا کہ داود! اب تو شکر ادا کر چکا جَبلہ تو نے بیہ جان لیا اور اس کا اقرار کرلیا کہ تو میری نعمتوں کے شکر کی ادا ئیگی ہے قاصر ہے۔

(تفبيرابن كثير، جلد ٣صفحه ٤٨)

#### ۵ قیامت کے دن انسان کے تین دیوان کلیں گے

یزار میں آپ شیافی کی اور میں آپ شیافی کی اور مان ہے کہ قیامت کے دن انسان کے تین دیوان کلیں گے، ایک میں نیکیاں کھی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالی اپنی نعمتوں میں ہے سب سے چھوٹی نعمت ہوں گی، اللہ تعالی اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لیے اس سے اس کے سارے ہی نیک عمل ختم ہو جائیں گے، پھر بھی وہ یکسو ہوکر کہے گی کہ باری تعالی میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان یونی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ اگر بندے پر خدا کا ارادہ رخم و کرم کا ہوا تو اب وہ اس کی شکیاں بڑھا دے گا اور اس سے فرما دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر جائے گا اور اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی تعمین سے تجھے بغیر بدلے کے بخش دیں۔ (تغیر ابن کیٹر، جلد اصفہ ۱۷)

## الله! رونگٹے رونگٹے برزبان ہوتو بھی تیری ایک نعمت کاشکر ادانہیں ہوسکتا

الله کی طرح طرح کی بے شار نعبتوں کو دیکھا، آسان کواس نے ایک محفوظ حجست بنارکھا ہے، زمین کو بہترین فرش بنارکھا ہے، آسان سے بارش برسا کر زمین سے مزے مزے کے پھل، کھیتیاں، باغات تیار کر دیتا ہے۔ اس کے حکم سے کشتیاں پائی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں کہ تہمیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچائیں، تم وہاں کا مال یہاں، یہاں کا وہاں لے جاؤ، لے آؤ، نفع حاصل کرو، تجربہ بردھاؤ۔ نہریں بھی اس نے تمہارے کام میں لگار کھی ہیں تم ان کا پائی بیو، پلاو، ان سے کھیتیاں کرو، نہاؤ، دھوؤ اور طرح طرح کے فائدے حاصل کرو۔ دائماً چلتے پھڑتے اور بھی نہ تھکتے سورج چاند بھی تنہارے فائدے کے کاموں میں مشغول ہیں۔مقررہ چال پرمقررہ جگہ پرگروش میں گے ہوئے ہیں، نہان میں گراؤ

الا المنظم المنطقة الم

ہو، نہ آ گے پیچھے ہوں، دن رات انہی کے آنے جانے سے پے در پے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ستارے ای کے حکم کے ماتحت ہیں۔ وہ رب العالمین بابرکت ہے، بہجی دنوں کو بڑا کر دیتا ہے بہجی راتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر چیز اپنے کام میں سر جھکائے مشغول ہے۔ وہ خداعزیز وغفار ہے، تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں اس نے تمہارے لئے مہیا کر دی ہیں، تم اپنے حال و قال سے جن جن جن چیز وہ کے مختاج تھے اس نے سب پچھ تہمیں دے دی ہیں، ما تکتے پر بھی وہ دیتا ہے اور بے ما شگے بھی ۔ اس کا باتھ نہیں رکتا، تو بھلارب کی تمام نعتوں کا شکریتم ادا کیا کرو گے؟ تم سے تو ان کی پوری گفتی بھی محال ہے۔ طلق بن حبیب وَجِمَّ اللهُ اللهُ قَالَ فَر ماتے ہیں کہ خدا کا حق اس سے بہت بھاری ہے کہ بندے اسے ادا کر سیس اور خدا کی فعتیں اس سے بہت نیادہ ہیں کہ بندے ان کی گفتی کر سیس ۔ لوگوا صبح و شام تو ہہ، استغفار کرتے رہو۔ جبجے بخاری میں ہے کہ رسول الله سے بہت زیادہ ہیں کہ بندے ان کی گفتی کر سیس ۔ لوگوا صبح و شام تو ہہ، استغفار کرتے رہو۔ جبجے بخاری میں ب کہ رسول الله کرنے والی بین بوری اور بے پرواہ کرنے والی جبیں، خدایا تو معاف فرما۔

، و بنگشے رو تکٹے پر زبان ہوتو بھی تیری ایک نعمت کاشکر پورا ادانہیں ہوسکتا، تیرے احسانات اور انعامات بے شار ہیں۔ (تفییر بن کثیر،جلر۳،صفحہ ۷۷)

و عبداللد بن سلام مكه كرمه عيد مناني كن اوراللدن اسلام دويا

حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وضحالفہ افعالے نے علاء یہود ہے کہا کہ براارادہ ہے کہ اپنے باپ ابراہیم و اساعل علیہ الماہیم کی مجد میں جا کرعید منائیں۔ مکہ مرمہ بنجیء آ مخضرت طبیقی علیہ المیہ بیں سے۔ یہ لوگ جب بنج ہے والیس ہوئے وقت آپ طبیقی علیہ الیہ مجد میں تشریف فرما سے، اور لوگ بھی آپ طبیقی علیہ اللہ بن سے میں ہوئے۔ آپ طبیقی علیہ اللہ بن سے میں اور لوگ بھی آپ طبیقی علیہ اللہ بن سلام بیں۔ کہا ہاں۔ فرمایا، قریب آ جا کہ . جب قریب گئے تو آپ طبیقی علیہ نے ان کی طرف و کھے کر پوچھا کہ آپ میں عبداللہ بن سلام بیں۔ کہا ہاں۔ فرمایا، قریب آ جا کہ . جب قریب گئے تو آپ طبیقی علیہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر تورات میں میں بات ؟ انہوں نے کہا، آب خداللہ اللہ اللہ المحد اللہ المحد اللہ المحد اللہ اللہ المحد اللہ اللہ المحد المحد

﴿ وَاعْمَى كَى حِیاتِ اسلام كَى حیات ہے، اور داعی كی موت بھی اسلام كی حیات ہے مداحد میں اسلام كی حیات ہے منداحد میں ہے كدرسول اللہ ﷺ فرمات ہیں كدگذشة زمانے میں أیک بادشاہ تھا، أس كے يہاں جادوگرتھا، جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ ہے كہا كداب میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری موت كا وقت قریب آ رہا ہے، جھے كسى بچدكوسون ووتو میں أے جادوسكھا دوں۔ چنانچوا يک ذہين لا کے كووہ تعليم دینے لگا۔لاكاس كے پاس جاتا تو راستہ میں ایک

(444

راہب کا گھریڑتا جہاں وہ عبادت میں اور بھی وعظ میں مشغول ہوتا۔ بیلڑ کا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریق عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دریس آتا۔ایک دن اس بے نے راہب کے سامنے اپنی شکایت بیان کی ، راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے یو چھے کہ کیول دیر ہوگئی تو کہددینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑیں تو کہد دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یونہی ایک زمانه گزرگیا که ایک طرف تو وه جادوسیکهتا تها، دوسری جانب کلام الله اور دین سیکهتا تها۔ ایک دن بیدد یکهتا ہے که راسته میں ایک زبردست بیبت ناک جانور پرا ہوا ہے، لوگوں کی آمد ورفت بند کررکھی ہے۔ إدھر والے أدھر اور أدھر والے إدھر نبيس آ کئے ۔ اورسب لوگ اوھراُ دھر جیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اُس نے اسپنے ول بیں سوچا کہ آج موقعہ ہے کہ بیس امتحان کر اوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔اس نے ایک پھراٹھایا اور میہ کہراس پر پھینکا کہ خدایا! اگر تیرے نز دیک راہب کا دین اوراُس کی تعلیم جادوگر کے امرے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانورکواس پھرے ہلاک کردے، تا کہ لوگوں کواس بلا سے نجات ملے۔ پھر کے لکتے ہی وہ جانور مرگیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہوگیا۔ پھر جا کرراہب کوخبر دی تو اُس نے کہا، پیارے بیج! تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آ زمائش ہوگی اگراییا ہوتو کسی کومیری خبرند کرنا۔اب اس بچہ کے باس حاجت مندلوگوں کا تانتا لگ گیا۔اوراس کی وعاسے مادر زاداندھے، کوڑھی، جذامی اور ہرفتم کے بیارا چھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی ہے آ وازیژی، وہ بڑے تخفے تحا نف لے کرحاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو بیسب میں تختے دے دوں گاء اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفانہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اُس سے دعا کروں۔اس نے اقرار کیا۔ بے نے اُس کے لئے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے نگااور آئکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہوکر پوچھا کہ مجھے آئکھیں کس نے دیں؟ اُس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہال یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں! نہیں! میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں میرا اور تیرا رب الله عزوجل ہے۔ اب اس نے أے مار پیٹ شروع کردی اور طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھے لگا، تجھے بیعلیم کس نے دی؟ آخراُس نے بتا دیا کداس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا، اُس نے اُسے بلوایا اور کہا، اب تو تم جادو میں خوب کامل ہوگئے ہو کہ اندھوں کو ویجھتا اور بیاروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔اُس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو۔ شفاالله عزوجل کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ آس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھرکیا تو میرے سواکسی اور کورب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میرااور تیرارب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اے بھی بری طرح کی سزائیں ویٹی شروع کردیں بہال تک کدراہب کا پینة لگا لیا۔راہب کو بلا کراس سے کہا کہ تو اسلام کوچھوڑ دے اور اس وین سے پلیٹ جا۔اُس نے انکار کمیا، تو اس باوشاہ نے آ رے ہے اُسے چیر دیا اورٹھیک دو ککڑے کرکے پھینک دیا۔ پھر اُس نوجوان سے کہا کہ تو بھی وین سے پھر جا، اُس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جمارے سیابی اے فلال فلال پہاڑ پر لے جائیں اوراس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھراہے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں، اگر مان لے تو اچھا ورنہ وہیں سے اے لڑھکا دس۔ چنانچہ مدلوگ اے لے گئے، جب وہاں سے دھکا دینا حاما تو اُس نے اللہ تارک و تعالیٰ سے دعا کی

"اَكَلُّهُمَّ الْحُفِنِينُهِمْ بِمَا شِنْتَ" خدايا! جس طرح جاه مجھان سے نجات دے۔اس دُعا كے ساتھ بى بہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی لڑھک گئے،صرف وہ بچہہی بچارہا۔وہاں ہے وہ اُٹر ااور ہنسی خوشی پھراُس ظالم بادشاہ کے پاس آگیا۔ بادشاہ نے کہا، ید کیا ہوا؟ میرے سیابی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے خدانے مجھے اُن ہے بچالیا۔ اُس نے بچھ اور سپابی بلوائے اور اُن سے کہا کہ اے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، اور بیچوں چھ سمندر میں ڈبوکر چلے آؤ۔ بیاُ سے لے کر چلے اور چھ میں پیٹھے کر جب سمندر میں پھینکنا جاہا تو اُس نے پھروہی وعا کی کہ بارالہی! جس طرح جاہ مجھے ان سے بچا۔ موج آٹھی اور وہ ساہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ بیر پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، میرے رب نے مجھے اُن سے بھی بچالیا۔اے بادشاہ! تو چاہے تمام تر تدبیریں کر ڈال کیکن مجھے ہلاک نہیں کرسکتا۔ ہاں،جس طرح میں کہوں، اُس طرح اگر كرے تو البت ميري جان نكل جائے گی۔ أس نے كہا، كيا كروں؟ فرمايا، تمام لوگوں كوايك ميدان ميں جمع كر، پھر تجور كے تنے رسولی چرط اور میرے ترکش میں سے ایک تیرنکال کرمیری کمان پر چرط اور "بسم الله دب طذا الْفُلام" يعن أس الله تعالیٰ کے نام سے جواس بچه کا رب ہے، کہد کروہ تیرمیری طرف مچھنے کے گا اوراس سے میں مرول گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یمی کیا۔ تیر بیچ کی تنیتی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اُس جگدر کالیا اور شہید ہوگیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کواس کے دین کی سچائی کا یقین آگیا۔ چاروں طرف سے بیآ وازیں اُٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچہ کے رب پرایمان لا عے۔ بیرحال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ ہے کہنے لگے، اس لڑکے کی ترکیب ہم تو سمجھے ہی نہیں، دیکھتے! اس کا بدائر پڑا کہ بینمام لوگ اُس کے زہب پر ہو گئے۔ ہم نے تو ای لئے اسے قبل کیا تھا کہ کہیں بید ذہب پھیل نہ پڑے لیکن وہ ڈرنو سامنے آ ہی گیا اورسب مسلمان ہو گئے ۔ بادشاہ نے کہا، کہ اچھا بیکرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور اُن میں لکڑیاں بھرو، اور اُن میں آگ لگا دو، جواس دین سے پھر جائے اُسے جیموڑ دواور جونہ مانے اُسے اُس سگ میں ڈال دو۔ان مسلمانوں نے صبر وسہار کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر کیا اور اُس میں کود کود کر گرنے لگے۔البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا وہ ذراجھجکی تو اُس بچہ کوخدا تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، اُس نے کہا، اماں! کیا کر ربی ہو؟ تم توحق پر ہو،صبر کرواوراس میں کود پڑو۔ (بیرحدیث منداحدمیں بھی ہے اور پیچے مسلم کے آخر میں بھی ہے اور نسائی میں بھی قدرے اختصار کے ساتھ ہے)

نہوں ہے: حضرت عمر بن خطاب دَخِوَاللّهُ اِتَعَالَا عَنِهُ کی خلافت کے زمانہ میں اس بچہ کو اس کی قبر سے نکالا گیا تھا، اس کی انگلی اُسی طرح اس کنیٹی پررکش ہوئی تھی، جس طرح بوقت شہادت تھی۔ (تغییر ابن کثیر، جلد ۵سفیہ ۵۳)

(9) حضرت انس رَضِحَالِقَائِمَ تَعَالِيَّ عَنَهُ مررات حضور طِلِقِيُ عَلَيْنَ كُوخُوابِ مِيس و يَحْصَدُ تَصَّم حضرت ثنى بن سعيد ذراع رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالِيَّ كَتِمْ بِين، بين نے حضرت انس بن ما لک رَضِحَالِقَائِمَ عَالِيَّ كُو يه فرماً ت

حضرت می بن سعید ذراع روحه مالانگانغالی مسبتے ہیں، ہیں نے حضرت اس بن ما لک روحالطاباتغالی کی میڈرمانے ہوئے سنا کہ میں ہررات اپنے حبیب ڈیلٹٹٹٹٹٹ کوخواب میں دیکھتا ہوں اور بیفرما کررونے لگ پڑے (حیاۃ اصحاب جلدہ سنفہ ۲۲۸)

﴿ جنت اورجهنم كي آپس ميں گفتگو

صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزورلوگ ہی داخل ہوتے ہیں اور جہنم نے کہا، میں تکبراور تجبر کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں۔اس پر



الله تعالی عزوجل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے جے میں چاہوں بچھ سے نوازوں گا اور جہنم سے فرمایا، تو میراعذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذابوں سے انتقام لول گائے مونوں پر ہوجاؤگی، جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی یہاں تک کہاس کے لئے الله تعالیٰ ایک نئ تخلوق پیدا کرے گا اور اسے اس میں بسائے گا اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہاس کے لئے الله تعالیٰ ایک نئی طلب کرتی رہے۔
گی یہاں تک کہاس پراللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دے گا، تب وہ کہنے لگے گی، تیری عزت کی قسم! اب بس ہے، بس ہے۔
گی یہاں تک کہاس پراللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دے گا، تب وہ کہنے لگے گی، تیری عزت کی قسم! اب بس ہے، بس ہے۔
(تفیرابن کثیر، جلد اسفی 190)

#### الكاليك آدى كاعجيب صدقه

صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چیکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ سے لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار کو کوئی خیرات دے گیا، اُس نے بھی سنا اور خدا تعالیٰ کا شکر اوا کیا پھر اپنے نجی میں کہا کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ لے کر چلا اور ایک شخص کی مشی میں رکھ کر چلا آیا۔ سے کہ لوگوں میں چرچا ہور ہا ہے کہ آج رات ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر خدا تعالیٰ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا، دے آیا۔ دن کو معلوم ہوا کہ وہ چور تھا۔ تو کہنے لگا، خدایا! تیری تعریف ہے کہ از نہیے عورت کو دیئے جانے پر بھی اور چور کو دیئے جانے پر بھی خواب میں ویکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہدرہا ہے کہ تیرے تینوں صدیے قبول ہوگے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرامکاری سے رک جائے ، اور فرشتہ آیا اور کو جری سے باز رہے۔
شاید مالدار کو عبرت حاصل ہواور وہ بھی صدیے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔
شاید مالدار کو عبرت حاصل ہواور وہ بھی صدیے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔
شاید مالدار کو عبرت حاصل ہواور وہ بھی صدیے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔
شاید مالدار کو عبرت حاصل ہواور وہ بھی صدیے کی عادت ڈال لے اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔

(4) آپ کوکوئی تکلیف پہنچائے، صبر کر لیجئے، اللہ آپ کے درج براها دے گا

ایک قریش نے ایک انساری کوزور نے دھکا دے دیا، جس ہے اُس کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت معاویہ کو خطالقہ اُنتخالی نے اُلئے تھے کے باس مقدمہ گیا اور جب وہ بہت سر ہوگیا تو آپ رَضَوَالقہ اَنتخالی نے فرمایا، اجھے جا تجھے اختیار ہے۔ حضرت ابوالدرداء وَضَوَالقہ اَنتخالی نَف وہیں تھے، فرمانے گئے میں نے رسول اللہ طِلقہ اُنتخالی نے جس مسلمان کے جسم کو کوئی ایڈا پہنچائی جائے اور وہ صبر کر لے، بدلہ نہ لے تو اللہ تعالی اُس کے درج براحاتا ہے اور اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ اس انساری نے بیس کر کہا، کیا تھے گئے آپ نے خودہی اے حضور طِلقہ عَلَی کی زبانی سنا ہے۔ آپ دَضَوَالقہ اُنتخالی نَف فرمایا فرمایا ، بال! میرے ان کا نول نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد کیا ہے۔ اس نے کہا، پھر گواہ رہو کہ بیس نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا۔ حضرت معاویہ رَضَوَالقہ اُنتخالی نَف ہوئے اور اُسے انعام دیا۔ (تغیر ابن کیش، جلدا صفح الاے)

( عندایا تو سلام ہوں ہوں اسلام ہوں اسلام ہوں

منداحمیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آکر کہے گی کہ خدایا! ہیں نماز ہوں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر نماز ہوں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی چیز ہے۔صدفہ آئے گا اور کہے گا، پروردگار! میں صدفہ ہوں۔جواب ملے گا تو بھی خیر پر ہے۔روزہ آکر کہے گا میں روزہ ہوں،اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی بہتری پر ہے۔ پھرائی طرح اور اعمال بھی آتے جائیں

- (10)

المحكر مون (خلد شيم)

گے اور سب کو یہی جواب ملتا رہے گا۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا، خدایا! تو سلام ہے اور میں اسلام۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج تیرے ہی باعث میں پکڑول گا اور تیری ہی وجہ سے میں انعام دول گا۔ (تغییرابن کثیر،جلداصفیہ ۳۳)

## سے منافقین کے بارے میں کچھ پڑھ لیجیے

﴿إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُوْنَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ إِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْا كُسَالُى لا يُرَا اللهُ وَلَا يَذُكُرُوْنَ الله وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ إِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْا كُسَالُى لا يُرَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا إِلَى هَوُلَاءً وَلاَ إِلَى هَوُلاَءً وَلاَ إِلَى هَوُلاَءً وَلَا إِلَى هَوُلاَءً وَلَا إِلَى هَوُلاَءً وَمَنْ يُصُلِلُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ﴾ (سورة النساء، آیت: ۱۶۲، ۱۶۲)

تَنْ اَلَهُمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ سے جالبازیاں کررہے ہیں اور وہ اُنہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا ہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یادِ الٰہی تو یونہی برائے نام کرتے ہیں، وہ درمیان میں ہی معلق ڈ گمگارہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ سیجھ طور پران کی طرف اور جے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو تو اس کے لئے کوئی راہ نہیں یائے گا۔'

تَشَيْرِ يَجِ: سورة بقره ك شروع مين بهي آيت ﴿ يُخْدِعُونَ اللَّهُ ..... النح ﴾ ال مضمون مين كزر چكى ہے۔ يهال بهي يبي بیان ہور ہاہے کہ بیکم سمجھ منافق اس خدا کے سامنے حالیں جلتے ہیں جوسینوں میں چھپی ہوئی بانوں اور دل کے پوشیدہ رازوں ے آگاہ ہے، کم فہمی سے بیخیال کئے بیٹے ہیں کہ جس طرح ان کا نفاق دنیا میں چل گیا اورمسلمانوں میں ملے جلے رہے، ای طرح اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہیر مکاری چل جائے گی۔ چنانچے قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن بھی بیلوگ خدا کے سامنے ا بنی کی رنگی کی قشمیں کھائیں گے جیسے یہاں کھاتے ہیں، لیکن اس عالم الغیب کے سامنے بیا کارہ قشمیں ہرگز کارآ مرنہیں ہوسکتیں۔اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھوکے میں رکھ رہاہے، وہ وہیل دیتا ہے برموزی دیتا ہے، یہ چھو لتے ہیں،خوش ہوتے ہیں اور ا ہے لئے اے اچھائی سمجھتے ہیں۔ قیامت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا ہمسلمانوں کے نور کے سہارے میں ہوں گے، وہ آ گے نکل جائیں گے آ وازیں ویں گے کہ تھبرو! ہم بھی تمہاری روشی میں چلیں، جواب ملے گا کہ پیچھے مڑ جاؤاور روشنی تلاش کر لاؤ، یہ مزیں گے، ادھر حجاب مائل ہو جائے گا،مسلمانوں کی جانب رخمت اور ان کی ظرف زحمت۔حدیث شریف میں ہے، جو سائے گا اللہ أے بھی سائے گا۔ جوریا کاری کرے گا اللہ بھی اے دکھائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ان منافقول میں وہ بھی ہوں گے کہ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ تعالی ان کی نسبت فرمائے گا انہیں جنت میں لے جا و، فرشنے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، پھران منافقوں کی بدذوقی کا بیان ہور ہاہے کہ نماز جیسی بہترین عبادت بھی مشغولی اور دلچیں ہےادا کرنی انہیں نصیب نہیں ہوتی ، کیونکہ نیک نیتی ،حسن عمل ،حقیقی ایمان ،سچایفین ان میں ہے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس دَفِحَاللَاثُهُ تَنَفَظُ الْحَنْهُ تَحْطَح ہارے ہوئے بدن ہے کسمسا کرنمار پڑھنا مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ نمازی کو جاہے کہ ذوق وشوق ہے راضی خوشی پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہواور یقین مانے کہ اس کی آ واز پر خدا تعالیٰ کے کان ہیں، اس کی طلب بوری کرنے کو خدا تیار ہے، بیٹو ہوئی ان منافقوں کی ظاہری حالت کہ تنقطے ہارے تنگد کی کے ساتھ بطور بیگارٹا لنے کے لئے نماز کے لئے آئے۔ پھراندرونی حالت بیہ ہے کداخلاص سے کوسوں دور ہیں۔رب سے كوئى تعلق نہيں رکھتے، نمازى مشہور ہونے كے لئے لوگوں ميں اپنے ايمان كوظا ہركرنے كے لئے نماز يرم ھ رہے ہيں - بھلاان

424

صنم آشادل والوں کونماز میں کیا ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ان نمازوں میں جن میں لوگ ایک دومرے کو کم دکھ تیس بہ فیر حاضر رہتے ہیں، مثلاً عشا کی نماز ور فجر کی نماز۔ بخاری وسلم میں ہے، رسول اللہ فیلی فیلی فی فرماتے ہیں سب سے زیادہ پوجس نماز منافقوں پرعشاء اور فجر کی نماز۔ بخاری وسلم میں ہے، رسول اللہ فیلی فی فرماتے ہیں سب سے زیادہ پوجس نماز منافقوں پرعشاء اور فجر کی نماز در رواصل بیان نمازوں کے فضائل کے دل سے قائل ہوتے تو گھنوں پر چل کر آنا پڑے یہ ضرور آ جاتے ، میں تو ارادہ کررہا ہوں کہ تئیر کہلوا کر کی کوا بنی امامت کی جگہ گھڑا کر کے نماز شروع کرا کر بچھ لوگوں سے کلڑیاں اضافوا کر ان کے گھروں کو جاد و دائیہ روایت میں جانہ کو تم اگر آئیس ایک چرب بڑی یا دوا چھے کھر ملئے کی اُمید آگ لگا دواوران کے گھروں کو جلا دو دائیک روایت میں ہے، خدا کو تم اگر آئیس ایک چرب بڑی یا دواجھے کھر وں میں ہوتو دوڑ ہے چلے آئیس لیکن آخرت کی اور خدا کے تو ایوں کی آئیس اتن بھی قدر نہیں، اگر بال بچوں اور خور توں کا جوگھروں میں ہوتو دوڑ ہے چلے آئیس لیکن آخرت کی اور خدا کے تو ایوں کی آئیس اتن بھی قدر نہیں، اگر بال بچوں اور خور توں کا جوگھروں میں موجود کی میں تو قماز کو سنوار کر فیل میں آخرت کی اور خدا کے توں بیت بھی تھیں ہوتو ہو گھڑا کی نہ ہوتو بری طرح ہیں نہیں گگا، بیا وہ بہی ہوتی بات سیجھے موجود کی میں تو قماز کو سنوار کر فیل میں ان کو کر میان میان کو دل نہیں لگا، بیا وہ کی ہوئی بات سیجھے کی اہانت کی ۔ بھر فرمایا، بیاوگ ذرکر ان ان کے کہ بیٹھا ہوا سوری کی طرف دیکھرت بھی نہیں پڑھ لیں جن میں خدا کا ذکر برائے نام نماز میں جن میں خدا کا ذکر برائے نام نماز میں کیا۔ (سلم وغیرہ)

سیمنا فق متحیر سششدر و پریشان حال چین، ایمان و کفر کے درمیان ان کا دل ڈانوا ڈول ہورہا ہے، نہ تو صاف طور سے سلمانول کے ساتھ ہی جی بن نہ بالکل کفار کے ساتھ، بھی نور ایمان چک اٹھا تو اسلام کی صدافت کرنے گئے، بھی کفر کی اندھیریاں عالب آگئیں تو ایمان سے یک موجود کے، نہ تو حضور کیا تھی گئی کے سجابہ دینے کا نیمان کی کری کہ بھی تو وہ مکیں کی جانب رسول مقبول کیلئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کے ساتھ ور دور نیوٹر کے درمیان کی بحری کہ بھی تو وہ مکیں میں بات کے بند یک بھی برق کی مثال الی ہے جیسے دور یوٹر کے درمیان کی بحری کہ بھی تو وہ مکیں میں کہ اس کے مند یک بھی برق کئی الگائی تعالی کی بحری کہ بھی تو وہ مکیں میں ہوئے یا اس کے بیچھے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس معنی کی حدیث حضرت عبید بن عمیر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ بن عمر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ بن عمر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ بن عمر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ بن عمر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ بن عمر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ بن عمر کو تھی الگائی تعالی نے خضرت عبداللہ دو تعالی کے خضرت عبداللہ دو تعالی کے دور می کو حضرت عبد کو تھی الگائی تعالی نے خواد می می کہ الفاظ کے ہمر چھیر سے بیان کی تو حضرت عبید کو تھی الگائی تعالی نے خواد ور من کی مثال الفاظ دیمرا کر کہا، یول نہیں بلکہ دراصل حدیث یول ہے جس پر حضرت عبد کو تھی اللہ کی میاں بالک ہونے چلا، اور مرا آئر کر پار ہو کہ مین ہے ہمو کے بہاں ہو کہ بھی اور میں ہو کہ بھی اور مین کو کہاں ہو کہ بھی ادھر نظر ڈالنا ہے۔ نہ بلز ب ہے کہ کدھر جاؤں کہاں ہلاک ہونے چلا، اور مرائی واپس چلا آ۔ اور موالے والا تو مسلمان ہے، کنارے کھڑارہ جانے والا کافر ہے اور موت میں ڈوب مرتے والا فور میں بارہو جانے والا تو مسلمان ہے، کنارے کھڑارہ جانے والا کافر ہے اور مور تی کی دور کو اللہ کو کہاں کافر ہے اور موت میں ڈوب مرتے والا فور کے دائی میں برائی کھڑی ہو اللہ کو برائی کو کہاں کو کہاں میں کو کہاں میں کو کہاں میں کو کہاں کو کہ

#### ۵ حضرت عائشه رَضِحَالِللهُ تَعَالَاعَهُ عَالَا كَاعجيب خواب اوراس كى عجيب تعبير

"رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ ٱقْمَارٍ سَقَطُنَ فِي حُجْرَتِي، فَوَصَفْتُ رُؤْيَاىَ عَلَى أَبِي بَكْرِ إلصِّدِيْقِ رَضِيَ اللّهُ

تَذَرِجَهُ مَنَ: "میں نے خواب میں دیکھا کہ تین جا ندمیرے حجرے میں گرے ہیں۔ میں نے اپنے خواب کا تذکرہ (اپنے والدمحترم) حضرت ابو بکر صدیق رَضِحَاللَا اُنتَا اُلْحَنْاہُ سے کیا۔"

طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رَضِحَالظَافِرَ تَعَالَظَافِ نَے بِوجِها: تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ میں نے عرض کیا: "أَوَّ لُنُهُمَا وَّلَدًا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" " میں نے اپنے طور پر بیتعبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول الله ﷺ خاموش سے اولاد پیدا ہوگی۔ ' بین کر حضرت ابو بکر رَضِحَالظَافِرَتَعَالَاعِنَهُ خَاموش رہے۔

پھر جب رسول اکرم ﷺ کا انتقال ہوگیا اور آپ طِلِقائِ عَلَیْنَ کَا انتقال ہوگیا اور آپ طِلِقائِ عَلَیْنَ کَا عَلَ گئے تو حضرت ابو بکر دَوْدَ النَّائِیَ کَا انتقال ہوگیا اور آپ کے طور پر) فرمایا:

"هٰذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا."

تَدْ جَمَدَ: "تمهارے ایک چاندیہ ہیں اور بقیہ دو چاندوں سے بہتر ہیں۔"

(موطاامام مالك، كتاب الجنائز، باب ماجاء في فين الميت: ٢٣٣/١)

بعد میں حضرت ابو بکر رَضِحَاللَائِوَ الْحَنْفُ اور حضرت عمر رَضِحَاللَائِوَ الْحَنْفُ بھی حضرت عا نشہ صدیقتہ رَضِحَاللَائِوَ اَلْحَافَظُا کے حجرے میں دِفن ہوئے۔

## (اع) سات بیٹیوں کی برکت ہے ایک آ دمی جہنم سے نیج گیا تاریخ میں ایک دلجیسپ واقعہ لکھا ہے

تاريخ ميں ايك ولچيب واقعه ملتا ہے، وہ ذيل ميں درج كيا جاتا ہے:

ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کوامید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔اس طرح اس کے ہاں کیے بعد دیگرے چھ بیٹیاں ہوگئیں، اس کی بیوی کے ہاں پھر ولا دت متوقع تھی۔ وہ ڈور رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہوجائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چناں چہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کوطلاق دے دےگا۔

اس کی کج فہمی پرغور کریں! بھلااس میں بیوی کا کیا قصور! رات کوسویا تو اس نے عجیب وغریب خواب دیکھا۔اس نے دیکھا کہ قیامت بریا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑااور جہنم کی طرف لے گئے۔

پہلے دروازے پر گئے تو ویکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے

اب کے روسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جواس کے لئے آڑبن گئے۔اب وہ تیسرے دروازے پراس کو لے کر دروازے پراس کو لے کر دروازے پراس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جواس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی ۔غرض مید کہ فرشتے اسے جہنم کے چھد دروازوں پر لے کر گئے مگر ہر دروازے پراس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔اب ساتواں دروازہ باقی تھا۔فرشتے اس کو لے کراس دروازے کی طرف چل دیئے۔اس پر تمبر اہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لئے رکاوٹ کون بن گا۔اے معلوم ہوگیا کہ جونیت اس نے کی تھی غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آگیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آئی کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضورا پنے باتھوں کو بلند کیا اور دعا کی: ''اکلاً ہُوگُ

اس کئے جن اوگوں کا قضا وقدر پر ایمان ہے، انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ خاطر ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہئے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن برعقیدہ اوگوں کا بیقسور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی بیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، بید سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خودان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وصدہ لا شریک لدہ وہی جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا وریتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑک ویتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑک ویتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی قضا وقد رپر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شوری میں ارشاد فر مایا ہے؛

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَ لَاَرُضِ ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اللَّهُ كُوْرَ ﴾ اللَّهُ كُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَّإِنَاتًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ۞ ﴾ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمُ ذُكُرَانًا وَّإِنَاتًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ ۞ ﴾

(سورهٔ شوری، آیت: ۹۹، ۵۰)

تَنْ َ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ت ب بينيال ويتا ب اور جسے جاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے حاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔'' (سنہری کرنیں، سند، ۲۷)

△ باون لا كدر بهم، چرجهی ز كوة واجب نہيں 🎚

ایک مرتبہ سیدہ اساء بنت ابو بکر دَضَحَالِیّا اَتَعَالَیَ کَیْ کھیوروں کی گھلیاں سر پراٹھائے ہوئے مدینہ سے اطراف سے شہر کی طرف جارہی تھیں۔اللہ کے رسول ظِلِیْنِیْ اَتَعَالَیْ اَنْتُی پرسوار وہاں سے گزررہے تھے وہ ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی زاد بھائی زیبر بن عوام دَضِحَالِیّا اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالِی اَتَعَالَیٰ اَتَعَالِی اَتَعَالَیٰ اَتِعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتِعِیْ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعِیْکُونِ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالِیْکُ اِتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیْکُ اِتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَعْلَیْکُ اِتَعَالِیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَالِیْکُ اِتَعَالَیٰ اَتَعَالَیٰ اَتَعَال ایک میں میں انہ ان کا میں انہ ان انتقالیٰ انتقالیٰ انتقالیٰ انتقالیٰ انتقالیٰ انتقالیٰ انتقالیٰ انتقالیٰ انتقال

سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اساء دَضِحَالقَائِرَتَعَالَجَعُفَا نے اوْمُنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا اللہ کے رسول طَلِقَائِنَکَتَالِیَا کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پا کہا: ہستی، طاہر،مطہر،معصوم نبی طَلِقَائِنْ عَلِیَنْ عَلِیْنَا اللہ کے رسول جُرگزنہیں! میہ ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پا کہا: ہستی، طاہر،مطہر،معصوم نبی طَلِقائِنْ عَلِیْنَا کَلِیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگزنہیں! میہ

المحتفظ مؤتى (خلدشيم)

کیے ممکن ہے، مگر دراصل بیسیدہ اساء رکھنے لائے تھا گئے تھا کی غایت درجہ کی خاوند کی فرما نبرداری اوراس کے جذبات کا احترام تھا کہاں تُدے رسول ﷺ کی ساتھ کھی سواری پر بیٹھنے ہے معذرت کر دی۔

کچھ عرصے کے بعدان کے والدمحتر م ابو بمرصد این دَخِوَاللَّهُ اِنْتَغَالِظَیْنُهُ نے ان کو گھوڑا اور اس کی تکہداشت کے لئے خادم بطا کیا۔

سیدہ اساء دَضِحَالِقَابُاتِعَالِیَجُفِانے اپنے خاوند کے ساتر مشکل حالات میں صبر کیا بٹنگی اور ترشی میں گزارا کیا اور اس کا نتیجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا اور جب حضرت زبیر دَضِحَالِفَابُتَعَالِحَیْثُ نے وفات پائی تو آپ جانتے میں حضریت اساء دَضِحَالِقَابُتَعَالِیَجُفَا کو ترکہ میں کیا ملا؟

وہ عورت جو تھجوروں کی گھنایاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اے باون لاکھ (۵۰،۰۰۰) درہم ترکہ میں ملے۔اور بیہ حضرت زبیر دَفِیَ الْاَئِیْنَ الْاَئِیْنِ نِے باون لاکھ (۵۰،۰۰۰) درہم ترکہ میں ملے۔اور بیہ حضرت زبیر دَفِیَ الْائِیْنَ نَے الْائِیْنِ کے باوگوں کو اللہ تھین کرجمع نہیں کئے اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا وسیلہ دے کرا تحقے کئے بلکہ انہوں نے تنجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اساء دَضَحَانِیْا اُنتَخَالِیَّا کَام کرتے اوراس کا حصہ ان کو دیتے تھے جوالز اکے لئے کام کرتے اوراس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنارز ق ، اتنی جا کدا داور مال و دولت کے باوجود ان پر بھی ذکو ہ فرض نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے بھی مال و دولت کو ذخیر ہنیں کیا نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اساء دَضَحَالْشَائِقَغَالِیَّا اُنْکَا اُن جب پچھے نہ تھا، فقر و فاقہ تھا تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر وغرور کا اظہار نہیں کیا اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں ، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزار دی ....۔ (اسدالغابہ، جلد اصفحہ ۴۰۹)

## (کے شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لنگری ہے

امام شعبی وَحَمَّهُ اللّٰهُ تَغَالِنَّ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بیس نے ایک عورت سے شادی کی ہے، شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کنگڑی ہے۔ کیا اس کواس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دوں؟ امام شعبی لَدَحَمَّهُ اللّٰهُ کُنَّا النّ فرمانے لگے، اگر تمہیں بیوی کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، پھر تو تمہیں ضروراہے جھوڑ دینا جائے، اورا گراییا نہیں تو پھر.....!! (سنہری کرنیں، صفحہ ۵۷)

#### (2) نہایت زبین بیوی

ایک شخص اپنی بیوی سے بڑا تنگ نظااور اسے ہر حالت میں طلاق دینا چاہتا تھا۔ایک دن اُس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سیر هیاں چڑھ رہی ہے۔اس نے بیوی کو نخاطب کیا اور کہنے لگا: سنو!اگر تو او پر چڑھی تو تجھے طلاق، نیچے اُتری تو طلاق اور اپنی جگہ کھڑی رہی تو پھر بھی طلاق۔

اس عورت نے اپنے خاوند کی طرف و یکھا، لمحہ بھر کے لئتے رکی ، ذرا سوچا اور پھراس کے خاوند نے دیکھا کہ اس نے سٹرھی سے چھلانگ لگا دی۔

۔ خاوند کی حسرتوں پر پانی پھر گیا، اپنی بیوی ہے مخاطب ہوا، میرے ماں باپ ہجھ پر قربان! تو نکتنی بڑی فقیہ ہے۔امام مالک تَوَحَدُّهُ اللّٰدُهُ اَتَّا اَلْنُ وَفَات یا جائیں تو ممکن ہے اہل مدینہ فتوی کے لئے تیرے ہی پاس آئیں۔(سنہری کرنیں، سنے۔۵۵)

#### المحاضون (خلدشهم)

#### حضرت جليبيب رَضِحَاللَّهُ بَتَعَالِيَّنَهُ كَى عجيب شادى اور عجيب شهادت

جلییب وَفِحَالِقَابُاتِعَا الْعَنِهُ ایک انصاری صحافی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا۔ صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی۔ رنگ بھی سانولا تھالیکن اللہ کے رسول خِلِقِقَاعَیَّ اللَّهِ کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں بھٹے پرانے کپڑے بہنے اللہ کے رسول خِلِقِقَاعِیَ کا خدمت میں حاضر ہوئے۔ علم سیجھے اور فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول خِلِقَقَاعِی اللہ کے شاہ در ارشاد فرمایا:

"يَا جُلَيْبِيْبُ! أَلَا تَتَزَوَّجُ؟"

تَزْجَمَنَ المُعلِيبِ! ثَمَّ شادى نبيل كروكي؟"

جلیبیب دَ فَعَلَقَانُابِتَغَالِفَیْ نَے عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھ جیسے آ دی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول ﷺ کی کی فرزمایا، ''جلیبیب! تم شادی نہیں کرو گے؟'' اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول! بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال، نہ جاہ وجلال!!

اللہ کے رسول ﷺ نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا: ''حبلیبیب! تم شادی نہیں کرو گے؟'' جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا:''اللہ کے رسول! مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔

الله كرسول خُلِقَافُ عَلَيْنَا فَيَ ارشاد فرمايا:

"إِذْهَبُ اللَّى ذَاكَ الْبَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقُلْ لَّهُمُ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَلِّغُكُمُ الشَّلَامَ وَيَقُولُ: زَوِّجُونِي ابْنَتَكُمُ"

تَنْجَحَكَ: "فلال انصاری کے گھر جاؤاوران ہے کہو کہ اللہ کے رسول ظِلاَیْ عَلَیْنَا عَمْہیں سلام کہدرہے تھے اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔"

جلیبیب دَضِحَالِفَائِائِنَغَالِحَنَّهُ خُوثَی خُوثَی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازہ پر دستک وی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا جلیبیب ۔ گھر والوں نے کہا، ہم تو تمہیں نہیں جانے ، نہتم ہے کوئی غرض ہے۔ خیر گھر کا مالک باہر نکلا، اُدھر جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا جائے ہو، کدھرے آئے ہو؟ کہااللہ کے رسول شِلِقَتَا کُھُلِتِی اُنٹیا نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔

یہ سننے کی در بھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔اللہ کے رسول طّیفتان عَلِیّتان نے جمیں سلام کا پیغام بھوایا ہے۔ارے! بیرتو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ جمیں اللہ کے رسول طّیفتان عَلَیّتان نے سلام کہلا بھیجا ہے۔

جہیب کہنے گئے: ''آ گے بھی سنو! اللہ کے رسول طَلِقَ عَلَیْ اِنْ اللہ کے رسول طَلِقَ عَلَیْ اِنْ اللہ کے رسول طَلِقَ عَلَیْ اللہ کے رسول طَلِقَ عَلَیْ اللہ کے رسول طَلِق عَلَیْ اللہ کے رسول طَلِق عَلَیْ اللہ کے رسول میں اللہ کے مشورہ کرلوں۔ اندر جاکرلڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا؟ وہ کہنے لگی: ''نانا ۔۔۔۔ نانا ۔۔۔۔ قتم اللہ کی! میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت، ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگوں رہی تھی اور جان گئی تھی کہ تھم کس کا ہے؟ کس نے مشورہ دیا ہے؟ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول طُلِق عَلْی اللہ اللہ کے رسول طُلِق عَلَی اللہ اللہ کے رسول طُلِق عَلْی اللہ علی یقینا میرے لئے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین دیا ہے؟ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول طُلِق عَلْی عَلَی اللہ عَلَی یقینا میرے لئے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین

المحتزمون (خلاشيم)

#### کی طرف دیکھااورمخاطب ہوئی:

"أَتَرُدُّوْنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُرَهُ؟ اِذْفَعُوْنِيْ اِلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاِنَّهُ لَنْ يُّضَيِّعَنِيْ ""

تَنْ َ حَمَدَدُن کیا آپ لوگ اللہ کے رسول طَلِقِنْ عَلَیْنَا کا عَلَم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول طَلِقِنْ عَلَیْنَا کا عَلَم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول طَلِقِنْ عَلَیْنَا کا عَلَم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول طَلِقِنْ عَلَیْنَا کَا عَلَم ٹالنے نہیں کے سپر دکر دیں )، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔''

پراٹر کی نے اللہ تعالی کے اس قرمان کی تلاوت کی:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آمُوًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمُرِهِمْ ﴾ (سورة الاحزاب، آيت: ٣٠)

تَنْجَحَنَدُ:''اور دیکھو! کسی مؤمن مرد وعورت کواللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔'' (سورۃ الاحزاب، آیت:۳۷)

لڑکی کا والداللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ کا تھم سرآ تھھوں پر ، آپ کا مشورہ ، آپ کا تھم تبول ، بیس شادی کے لئے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم ﷺ کواس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہو کی تو آپ ﷺ نے اس کے قق میں بیدُ عافر مائی:

"ٱللُّهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهَا صَبًّا وَّلاَ تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا ""

. تَتَوْجَمَدُ: ''اے اللہ! اس بِکی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کومشقت و پریشانی سے دور رکھ۔'' (مواردالظمان: ۲۲ ۲۹، احمد:۳۲۵/۳، مجمع الزوائد: ۹/۰۷۳ وغیرہ)

پھرجلیبیب دَفِحَالِقَائِاتَغَالِیَّ کے ساتھ اس کی شادی ہوگئ۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہوگیا جس کی بنیاد تفویٰ اور پر ہیزگاری پرتھی، جس کی حجیت سکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش وہلیل اور تبیج وتخمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز میں اور دل کا اطمینان پہتی دو پہروں کے فلی روزوں میں تھا۔

رسول اکرم ﷺ کی دعا کی برکت ہے بیشادی خاند آبادی بڑی ہی برکت والی ٹابت ہوئی۔تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدرا ﷺ کی دراوی کا بیان ہے:

"فَكَانَتُ مِنُ ٱكْثَرِ الْأَنْصَارِ نَفَقَةً وَّمَالاً"

تَنْجَمَٰتُ: "انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہاس لڑکی کا تھا۔"

ا یک جنگ میں اللہ نے مسلم انوں کو فتح نصیب فرمائی۔رسول اکرم خَلِقِیْنَ عَلِیَّا اینے صحابہ کرام دَضِحَالِیَّا ا دریافت فرمایا: "هَلْ مَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدِ؟"

'' دیکھو! تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تونہیں گیا؟''

مطلب بيتفاككون كون شهيد موكيا يع؟

صحابه وَضِحَالِقَابُ اَتَعَا الْعَنْحُ إِنْ عُرض كيا: بإن، فلان فلان حضرات مزجود نبيس بين ـ



كِر ارشاد موا: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟"

"كياتم كسى اوركوكم ياتے ہو؟"

صحابه رَضِحَالِلَهُ بَتَغَا الْتَعْنَةُ أَنْ عُرضَ كِيا جَهِين \_

آبِ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَّهُ لَا لَّالَّهُ لَلَّ لَّالَّاللَّهُ وَاللَّالَّالَّ اللَّهُ ل

ليكن مجھے جليبيب نظرنبيں آرہا، اس كو تلاش كرو۔ چنانچەان كوميدانِ جنگ ميں تلاش كيا كيا۔

وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدانِ جنگ میں ان کے اددگردسات کافروں کی داشیں تھیں۔ گویا وہ ان ساتوں سے لڑتے رہے اور پھر ساتوں کو جنم رسید کرکے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول ﷺ کو خبر دی گئی۔ رؤف و رحیم پنجمبر ﷺ تشریف لائے۔ اللہ تا منظر کو دیما، پھر فرمایا: تشریف لائے۔ ایپ پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیما، پھر فرمایا:

"قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ."

تَنْجَمَنَدُ ''اس نے سات کافروں کوقتل کیا، پھر دشمنوں نے اُسے قبل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔''

"فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

پھر آپ ﷺ کے اپنے ہی اس کو اُٹھایا ہوا تھا۔ صرف آپ کے دونوں باز ووں کا سہارا اے میسر تھا۔

جلیب وضحالقائر تعکالا عندہ کے لئے قبر کھودی گئی، پھر نبی کریم طابقائی علیما نے اے اپ دست مبارک ہے انہیں قبر میں رکھا۔ (سیج مسلم: ۱۳۷۲)

#### (١) بهترين عورت كي خوبيال

ایک اعرابی ہے جس کاعورتوں کی صفات کے بارے میں خاصہ تجربہ تھا، پوچھا گیا: ''بہترین عورت میں کیا خوبیاں ہونی چاہئیں۔''

اس نے جواب دیا، ایک اچھی عورت میں درج ذیل خوبیاں ہوتی ہیں۔ کھڑی ہوتو کیے قد کی، اور بیٹے تو نمایار) نظر آئے۔ گفتگو کرے تو بچے بولے اس کو غصہ دلایا جائے تو بر دباری کا مظاہرہ کرے۔ بینے تو صرف مسکراہٹ بھیرے، کھانا پکائے تو نہایت ہی لذیذ .....اپ خاوند کی فرمال بردار ہو۔ اپنے گھر سے محبت کرنے والی، اور کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہو۔ اپنی تو م بیں نہایت عزیز اور باوقار ہو، گھر انتہائی متواضع ومنکسر مزاج ہو۔ خاوند سے محبت کرنے والی اور کھڑت سے اولا د جننے والی ہو، پھراس کا ہر کام نہایت پہندیدہ ہوگا۔

## (۱) مجھی بھی بیوی اپنے شوہر پرخرچ کرے

حضرت عبدالله بن مسعود وَضَوَاللَّهُ إِنَّهُ كَا بِيوى زين ثقفيه وَضَوَاللَّهُ أَتَعَالَظُهُ اللَّهِ الدارخالون تقيس فرماتي بين كه ايك دن الله كرسول شِلِقَنْ عَلَيْتِهُ كَا بِيفِرمان بهم نے سنا: "تَصَدَّفُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَكُوْ مِنْ حُلِيّكُنَ" ا بِحَالَىٰ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الله كرسول ﷺ فَاللَّهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَجُوانِ: أَجُو الْفَوَابَةِ وَأَجُو الصَّدَقَةِ" ان ال ك لئے دوہرا اجرو ثواب ہے، ایک تو قرابت داروں ہے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقہ وخیرات کرنے کا۔ ' (بخاری، ۴۲۲، مسلم: ۱۰۰۰)

## ایک عورت کومر گی کے دور کے پڑتے تھے مگر وہ جنتی تھی

امام بخاری و مسلم به حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطا بن الی ریاح وَحِمَّدُ اللّهُ تَغَالَیْ حضرت عبدالله بن عباس وَخَوَاللّهُ اَتَغَالَیْ اَنْ کُوری و مسلم به حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عطا بن الی ریاح وَحِمَّداللهُ بن عباس وَخَوَاللّهُ اِتَغَالُو اَنْ کُوری و عبدالله بن عباس وَخَوَاللّهُ اِتَغَالُو اَنْ کُوری و عبدالله بن عباس وَخَوَاللّهُ اِتَغَالُو اَنْ کُوری و مِعاد کہ خَورت عطا وَحَمَّدُ اللّهُ اَتَغَالُنْ کی طرف و بیجھا۔ کہنے لگے: تمہارا کیا خیال ہے؟ کیوں نہ تمہیں ایک جنتی عورت و کھاؤں؟ حضرت عطا وَحَمَّدُ اللّهُ اَتَغَالُنْ نَے تعجب ہے کہا کہ ایک جنتی عورت؟

حضرت عبدالله دَفِحَالِقَابُ اَتَفَا الْحَنِيْ نَے فرمایا، ہاں ایک عورت ہے، جب وہ وفات پا جائے گی تؤجنت میں جائے گی۔عطا اَحْتَمُ اللّٰهُ اَتَفَالِنَّ نَے تعجب کیا، کہنے گئے کہ مجھے دکھائیں وہ کون می خوش نصیب خاتون ہے، جوجنتی ہے، ہمارے درمیان رہتی ہے۔ بازاروں، گلیوں میں چلتی پھرتی ہے۔عبدالله بن عباس دَفِحَالِقَابُ اَتَفَالِحَنَّ نَے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے گئے کہ وہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔حضرت عطا اَحْتَمُ اللّٰهُ اَتَعَالِنَّ نَے بوچھا، ابن عباس (دَفِحَالِقَابُ اَتَعَالَ اَتَدِیُ کے کے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟

جواب دیا: کئی سال گزرے بیکالی کلوٹی لونڈی اللہ کے رسول میلی کی گاتی گا کے پاس آئی، تب اس کومر گی کے دورے پڑتے تھے۔اس نے اللہ کے رسول میلی کی گاتی کی گئی کی گئی کا گئی کے گئی کا گئی کا



اجیرن ہوگئ ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا نداق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنتے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں، یا لوگوں کے پاس، اچا تک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوشنہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آپھی ہوں، اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفاعطا فرمائے۔''

الله كرسول عَلِيْقَافَعَ الله عَلَى عَلَمُ الله كَرْمَام رَضَحَالِقَافَ النَّفَافَ كُوصِر بِرِدر آن دِير - آپ عَلَيْقَ عَلَيْنَا فَ فَر مايا ؟
"إنْ شِنْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّهُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللّهَ أَنْ يُعَافِيكِ. "
تَرْجَمَنَ "أَكْرَتُم عِلْمُوتُو صِر بِ كَام لواور اس كِعُوضَ تمهار ب لئے جنت ہے۔ اور اگر جا ہوتو میں تمہاری شفا کے لئے اللہ ہے دعا كردوں ـ "

الله کے دسول مِنْظِیْنَ عَلَیْنَ کَارِی اِن کواپی اِن کورے ہے۔

آب مِنْظِیْنَ عَلَیْنَ کَارِی کوان کواپی ول میں دہرایا۔اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کواختیار کرے۔صبر کو یا دنیاوی آرام کو؟ سوچا،غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے،اے ایک دن ختم ہوجانا ہے۔ میں جنت کی طلب گار کیوں نہ بنول،اس کی چاہت کیوں نہ کروں؟ اور پھراس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا: ''اے اللہ کے رسول! میں صبر سے کام لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہوجاتی ہول،اس لئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔' رسول اکرم طابق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔' رسول اکرم طابق کیا تھا۔ میں دعا فرما دی ۔ (بخاری: ۵۱۵ مسلم: ۲۵۷ )

(۱۴) ہمیشہ دم بن کررہو، سربن کرنہ رہو، کیونکہ سب سے پہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے۔۔۔ بازہ اہم تصبحتیں

ا بھی یہ نہ بھی کہ ہمارے نفس نے رات دن میں حق تعالیٰ کا کوئی بھی ضروری حق ذرہ برابر بھی پھھادا کیا ہے، اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے جب ہم اپنے نورا بمان سے یہ بھی لیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بھلا غور کریں کہ غلام کے پاس جو پچھ مال و دولت ہے سب اس کے آقا کا عطیہ ہوتا ہے، اگر وہ اس کو آقا کی خدمت میں پیش کر کے یہ بچھ لے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو اس سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آقا ہے بھی زیادہ تعلق ہے، پیدا اس نے کیا، ہوش وحواس، عقل و تمیز، بینائی شنوائی، ہاتھ، پیر، غذا وغیرہ سب ای کی دی ہوئی ہیں۔ جن کے سہارے ہم پچھٹوٹے بھوٹے اعمال کر لیتے ہیں، پھرحق کس چیز سے ادا کیا۔

جاں دی، دی ہوئی ای کی تھی حق تو یہ کہ حق اوا نہ ہوا ای کی تھی حق تو یہ کہ حق اوا نہ ہوا ای ایپ اقوال اورا عمال وافعال میں تو حید خالص کا استحضار رہے، مثلاً بھی یوں نہ کہیں کہ فلاں چیز میری ہے، یا جیسے میری مرضی ۔ ہاں مجازاً یا بھولے سے ایسی بات ہو جائے تو مضا تقد نہیں۔ حق تعالی نے جو یہ فرمایا کہ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُسْوِیُوا بِهِ شَیْنًا ﴾ خدا کی عبادت کرو، اور کسی چیز کواس کا شریک نہ بناؤ، اس میں اللہ تعالی نے "شینیًا" ارشاد فرمایا کسی شے کہ متعین نہیں فرمایا۔

حقیقتا ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انتظام کے تحت لوگوں کو اس کا قبضہ دیا ہوا ہے، اگر کسی نے آپ کی ملک والی چیز بغیرا جازت کے لے لی یا چوری کرلی تو بیانہ سوچیں کہ اس نے میری چیز لے لی، اب میں اس کا مواخذہ کرتا ہوں بلکہ یہ سوچیں کہ اس نے بادشاہ کے انتظام میں خلل ڈالا ہے، لہذا میں قانون شریعت کی وجہ سے اس کا مواخذہ کرتا ہوں۔
ایک دفعہ ایک بزرگ نے دعا کی کہ اے اللہ! تو نے توحید خالص پر معفرت کا وعدہ کیا ہے، میں تیرے ساتھ کی کو شریک نہیں مخبراتا، لہٰذا میری بخشش فرما، ان کو الہام ہوا کہ وہ وقت یاد کریں جب آپ کو دودہ پیش کیا گیا تو آپ نے کہا میں نہیں بیتا کہ اس سے مجھے ضرر نہ بہنچ تو اللہ تعالی نے ان کی اس کلے پر گرفت فرمائی کہ ضرر بہنچ کو وردھ سے منسوب کر دیا تھا۔

'میں بیتا کہ اس سے مجھے ضرر نہ بہنچ تو اللہ تعالی نے ان کی اس کلے پر گرفت فرمائی کہ ضرر بہنچ کو وردھ سے منسوب کر دیا تھا۔

'میں بیتا کہ اس بیتا کہ اس نے افغال براس نحاظ سے تو اب طلب نہ کریں کہ بیہ ہمارے کئے ہوئے کام ہیں بلکہ صرف خدا کے فضل واحسان پر نظر کر کے تو اب طلب کیا کریں، اور اس میں راز بیہ ہم کہ جو خص اپنے نیک اعمال پر اس وجہ سے تو اب طلب کرے گا کہ اس سے خود سے انتظال کے ہیں، تو اس کے لئے بچھ بعید نہیں کہ برے اعمال کی سزا دینے کے واسطے بھی تر از و نے اعمال قائم کی جائے، لہٰذا اللہٰ تعالیٰ ہے تو اب چا ہوتو محض اس کے احمان وفضل سے ہا تگو۔

جائے، لہٰذا اللہٰ تعالیٰ ہے تو اب چا ہوتو محض اس کے احمان وفضل سے ہا تگو۔

- اپنے آپ کو سرداری کے لئے آگے نہ بڑہ ائیں، کسی بھی امر میں اپنے آپ کو بطور قائد سردار اور ذمہ دار آگے نہ بڑھائیں، مثلاً مشینیت ، امامت ، امارت اور تدریس وغیرہ میں اپنے بھائیوں کے تابع بننے کی کوشش کریں نہ کہ اس سے سبقت لے جانے کی ، مگراس صورت میں کہ وہ خود ہمیں آگے بڑھائیں یا ہماری پیش قدمی سے دوسروں سے بلاء اور مصیبت دور ہوتی ہو یا انہیں نیک کاموں کی رغبت ہوتی ہوتو پھر مضا گفتہ نہیں ، کیونکہ نیک کاموں میں سبقت کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، سیّد احمد رفاعی توجیم اور کی رغبت ہوتی ہوتو پھر مضا گفتہ نہیں ، کیونکہ نیک کاموں میں سبقت کرنے کا تھم دیا گیا ہے ، سیّد احمد رفاعی توجیم کی اللہ کا قول ہے کہ ہمیشہ دُم بن کر بہو، سر بن کر نہ رہو کیونکہ سب سے پہلے مار ہمیشہ سر پر پڑا کرتی ہے۔
- ک کی منصب یا ذمہ داری کی تمنانہ کریں اور نداینی طرف ہے اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر نظر رکھیں، اور صبر کریں یہاں تک کہ خود ان ہے اسے قبول کرنے کی درخواست رکی جائے، کیونکہ اگر اپنی کوشش ہے کوئی منصب حاصل کرو گے تو تمہیں اس منصب کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر بغیر کوشش کے کوئی ذمہ داری ملے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت کی جائے گی۔
- ک ہمیشہ بیاعتقاد پیش نظررکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحقوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں ،اگر بیاعتقاد رکھیں گے تو کسی معاطعے میں بھی دل میں ناخوش پیدا نہ ہوگا ، اور جو شخص اس اعتقاد سے غافل رہے گا وہ ضرور تقدیر سے ناخوش ہوگا ، بلکہ بعض اوقات اعتراض کا مرتکب ہوگا۔

شبلی وَحَمَّهُ اللَّهُ اَتَّالُ اَللَّهُ عَمِنْ اللَّهِ عَمِنْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

- جب ہمارے اوپر دنیا میں شکا اور کی کردی جائے تو اس صورت میں بھی ہم اپنے پروردگارے ایسے ہی راضی رہیں جیسا کے فراخی کی صورت میں ہم اپنے پروردگارے ایسے ہی راضی رہیں جیسا کے فراخی کی صورت میں ہم ان سے خوش رہتے ہیں، بلکہ وسعت کی حالت میں ڈرتے رہنا بھی چاہئے، کیونکہ دنیا کا کم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس میں مشغول اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس میں مشغول ہو جائیں۔
- اہنے دل کو دنیا میں مشغول نہیں کرنا جا ہے حتی الوسع لین دین اور جمع تقسیم کے معاملات ہے دل کو فارغ رکھنے کی

کوشش کرنا جاہئے ،اگر کسی ہے کچھ قرض وغیرہ لینا ہوتو زیادہ تختی نہ کریں ،نری ہے دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ مطالبہ نہ کریں ، بیسوچ لیس کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کا امتی ہے، تو اللہ اور رسول کی عظمت کوسوچتے ہوئے اس سے زیادہ نقاضہ نہ کریں۔

- دنیا اور اس کی شہوات ولذات کو بے رغبتی کی نگاہ ہے دیکھا کریں، رغبت کی نگاہ اس طرف نہ کریں، اہام شافعی کوھے گا۔ انداز کی ان اور اس کی شہوات ولذات کو بے رغبتی کی مانند ہے جس پر بہت ہے کتے چھینا جھٹی کر رہے ہوں، لہذا جو کوئی بھی دنیا بیس رغبت کرے گا، ضرور نجاست ہے آلودہ ہوگا، اور اس کو کتے کا ٹیس گے اور اس پر دانت نکال کر بھوکلیں گے، لہذا بردی مصیبت اٹھانا پڑے گا۔
- ونیا کی چیز پر مزاحمت نہ کریں، فقراء کو چاہئے کہ دنیا کی کسی چیز پر مزاحمت، جھڑااور تکرار نہ کریں، کیونکہ دنیا پر جھڑنے نے دلوں میں دختنی اور نفوس میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ جان لیس کہ ہروہ چیز جو نزاع اور تکرارے حاصل ہووہ دنیا ہے اگر چہ کہ بظاہروہ دینی چیڑ محسوں ہوتی ہے، اس لئے کہ جو کام بھی خالص آخرت کے لئے ہوں ان میں جھڑا اور نزاع نہیں ہوسکتا، اگر بزاع کی نوبت آتی ہے تو سمجھ لیس کہ اس میں دنیا کی آمیزش ضرور ہے۔
- الله تعالیٰ کی محبت کو دنیا کی تمام محبول پر غالب رکھیں،خواہ محبت مال کی ہو یا اولاد کی ہو یا از واج کی ہو یا اصحاب (دوستوں) کی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، وہ اپنے مؤمن بندے کے دل میں کسی غیر کی محبت کو پسند نہیں کرتے، ہاں جن کی محبت کا خود اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے، جیسے انبیاء و ملائکہ علماء، صلحاء اولیاء اللہ تو ان کی محبت اللہ کے تھم کی بجا آ دری کے لئے ہے۔

حضرت علی خواص وَحِمَّدُ اللّٰهُ تَغَالِكُ فرماتے تھے کہ بعض اوقات اللّٰہ تعالیٰ تمہارے بیوی، بچوں کواس لئے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تمہارے دل میں ان کی محبت جم گئی ہوتی ہے۔ (اللّٰہ تعالیٰ اس پرغیرت کھاتے ہیں) اور بھی ان کی محبت کی دجہ سے خود تمہارے او برعمّاب فرماتے ہیں۔

© جس شخص کی عادت الزائی جھڑے کی ہواس سے مناظرہ نہ کریں۔ جس شخص میں دیکھیں کہ اس کی طبیعت میں جوش زیادہ ہے، اور لڑائی جھڑے اور مناظرہ کرنے کی عادت ہے، اس سے مناظرہ نہ کریں، اور اپنی بات کو دلائل سے منوانے کی کوشش نہ کریں، ایسے شخص کے سامنے جتنی مرضی معقول بات کی جائے اس کی کوشش ہمیشہ دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنی عقل وہم کو صائب الرائے ثابت کرنے کی ہوگی۔

الیے مخص سے بات کرنے سے پہلے سے کوئی الیم عکمت اپنائیں کہ اس کا جوش نفس آپ کے لئے زم ہو چکا ہو، مشاکُ جب کی کو برے کا موں کا مرتکب و یکھتے تو اس مخص کونصیحت کرنے سے پہلے اس کی اچھائیوں کو بیان کرتے اور درمیان میں اس کی خامیوں کو بیان کر دیتے اور کہتے کہ ان سے بھی بچ جاتے تو بہت اچھا ہوتا ، اس طرح وہ مخص ان برائیوں سے اجتناب



#### ۵۵ قضائے حاجات کے لئے مولانا مدنی رَحَمُ اللّٰهُ تَعَالِلٌ كا بتايا ہوا مجرب عمل

بندہ ایک روز اپنی اہلیہ کے ساتھ دیوبند کے سفر پر تھا، وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے حضرت شیخ حسین احمد مدنی روّقہ کا الله کا اہلیہ محتر مدسے پچھ تھیجت کی فرمائش کی تو حضرت شیخ کی اہلیہ محتر مدنے بتلایا کہ دورکعت صلوۃ الحاجة کی نیت سے پڑھئے جس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پچپاس (٥٠) مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد پچپاس (٥٠) مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد پچپاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھئے، پھر اللہ سے اپنی حاجت کے پورا ہونے کا سوال کیجئے۔حضرت مدنی مشکلات کے وقت بیگل لوگوں کو بتلایا کرتے ہے اورخود بھی عمل کرتے تھے۔

نبون ﷺ: مذکورہ بحرب عمل اگر چداحادیث میں موجود نہیں، مگر اللہ والے کا بتایا ہوا عمل ہے، اور کئی لوگوں کا مجرب عمل ہے، اس لئے اگر آپ بھی کسی سخت سے سخت مسئلے میں الجھے ہوئے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت ہے تمہارا مسئلہ سلجھا دے گا۔

ایروردگارِ عالم! میرارزق تیرے ذے ہے

ابوعبداللہ بن جعفر کو جو کہ برقی کے لقب سے مشہور ہیں، کہتے ہیں: میں نے ایک بیابان میں ایک بدوخاتون کو دیکھا جس کی کھیتی کڑا کے کی سردی، زور دارآ ندھی اور موسلا دھار بارش کے سبب نتاہ و ہرباد ہو چکی تھی، لوگ اس کے اردگرد جمع تھے اور اس کی فصل نتاہ ہونے پراسے ولاسا دے رہے تھے۔

اس نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگی:

"اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَأْمُولُ لِأَحْسَنِ الْخَلَفِ، وَبِيَدِكَ التَّعْوِيْضُ عَمَّا تَلَفَ، فَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَإِنَّ أَرْزَاقَنَا عَلَيْكَ وَامَالَنَا مَصْرُوفَةٌ اِلَيْكَ."

تَنْ َ اَنْ َ بِهِ وَرَدُگَارِ! بِهِمَا نَدُگَانَ کَی عَدِهُ وَ مَکِهِ بِحَالَ کے لئے بچھ ہی ہے امید وابستہ کی جاتی ہے جو پچھ تباہ و برباد ہو گیا اس کی تلافی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس لئے تو اپنی نرالی شان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری روزی کا ہندوبست تیرے ہی ذمہ ہے اور ہماری آرزو کیں اور تمنا کیں تجھی سے وابستہ ہیں۔''

ابوعبدالله بن جعفر کہتے ہیں: میں ابھی اس خانون کے پاس ہی تھا کہ ایک آ دمی وہاں آ پہنچا ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ بیکون ہے؟ کہاں ہے آ یا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جب اے اس عورت کے عقیدے، بنج اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا پند چلاتو اس نے پانچ سو (۵۰۰) دینار تکا لے اور اس عورت کی خدمت میں پیش کر کے اپنی راہ چلتا بنا۔

(مجلة العربي: ١٨٨/٨٨٨، شاء ذكيات جدأ: ٨٨)

اس میں کوئی شبہیں کہ جوآ دی بھی اللہ تعالی پر کائل اعتماد کرے گا، اور تقوی اختیار کرے گا، وہ بھی نعمت خداوندی سے محروم نہیں رہے گا، نیز اللہ تعالی اسے ایسے رائے سے روزی بہم پہنچائیں گے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرسکتا تھا، جیسا کہ اس دیہاتی خاتون کے ساتھ واقعہ چیش آیا جس کا آپ نے اوپر مطالعہ کیا۔اس سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وضاحت ہوتی ہے:
﴿ وَمَنْ يَتَقَى اللّٰهَ يَجْعَلُ لَنَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْدُونُهُ مِنْ حَنْتُ لَا يَحْتَسِبُ مَا ﴾

تَزَجَمَدَ: ''جو شخص الله ہے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لئے (مشکل ہے) چھٹکارے کی شکل بیدا فرما ویتا ہے، اور اے ایس جگہ ہے رزق ویتا ہے جس کا اے مگان بھی نہ ہو۔'' (سورة الطّلاق، آیت: ۳،۲)

عورت نے خیمے سے سر نکالا۔اپنی بھیتی کو دیکھا، ہر چیز نتاہ و برباد ہو پکی لیٹی ۔ائن نے مخسرت بلری کا ہلوک فقیے م آئے رعورے ہور پھراپنا مندا سان کی طرف کیااور کہنے گئی:

"إِصْنَعُ يَا إِلْهِي مَا شِئْتَ، فَإِنَّ رِزُقِي عَلَيْكَ ""

تَوَجَعَنَ: "اَ \_ مير \_ پروردگار! جو بَى جا \_ بحر ( مَجِّے كون يو چھنے والا ب) ہاں (اتنى بات ضرور ہے كه ) ميرا رزق تو تير ے بى ذمه ہے۔"

#### △ عورت کاحسن اس کے شیر ھے بین میں ہے

مشہور مورخ وسیرت نگار واقدی کا بیان ہے کہ میں ایک روز خلیفہ مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے چند احادیث بیان کیں۔ میری بیان کردہ حدیثیں اس نے لکھ لیں، پھرتھوڑی دیر بعدوہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب وہ گھر سے نکلاتو غصہ ہے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ عُیظ وغضب سے تھرا ، وا تھا۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤشین! خیریت تو ہے؟ خلیفہ مہدی کہنے لگا: "دَ خَلْتُ عَلَی الْحَیْزُرَانِ فَقَامَتُ اِلَیَّ وَمَزَّقَتُ فُوبِی وَقَالَتُ: مَا رَأَیْتُ خَیْرًا مِنْكَ "" میں ایک بیوی "خیران" کے پاس گیا تو اس نے میر اکیر اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ چھٹ گیا اور کہنے گئی: میں نے تم میں کوئی خیر کا پہلو نہیں دیکھا ہے۔"

ظیفہ نے مزید کہا: اے واقد ی! آپ کواچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے ''خیزران' کوایک غلام فروش سے خریدا تھا،
پھر میں نے اسے آزاد کر کے اس سے شادی کرلی، چنانچہ وہ اب قصر شاہی میں میری بیوی کی حیثیت سے خوش وخرم زندگی
گزار رہی ہے، نیز اس کو ناز وقعم اور آ رائش وزیبائش کے لئے وہ چیزیں دستیاب ہیں جو دیگر آزاد عورتوں کو کم ہی نصیب ہوا
کرتی ہیں۔ گر آج اس کا ذہن اس قدر بدل گیا ہے کہ اس نے میر سے سارے گئے کرائے پر پانی پھیر ویا اور کہنے گئی کہ آئ
سے میں نے کبھی تم میں خیر نہیں دیکھی! حالا نکہ میں نے اس کے دونوں لڑکوں (ہادی اور ہارون رشید) کے لئے پیشگی بیعت
کروا دی ہے، میرے بعد کے بعد دیگرے وہ دونوں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی وہ مجھے طعنے دے رہی ہے کہ میں
نے اس کے لئے کوئی بھلائی نہیں کی ہے!!

واقدی نے خلیفہ مہدی کی بات س کر کہا: امیر الموشین! آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ کفران نعمت عورتوں کی فطرت ہے۔ رسول آکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ"

تَنْجَمَنَ: "تم میں سب سے بہتر وہ ہے جوابے اہل اخانہ کے لئے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں تم

سب سے بہتر ہوں۔" (صحح ابن ماجہ الااح: ١٩٤٤)

ایک اور حدیث میں رسول اکرم طِلْقَنْ عَلَیْ کا ارشاد ہے:

"اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ، فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلَعٍ، وَ اِنَّ أَعُوَجَ شَىٰءٍ فِى الضِّلَعِ أَعُلَاهُ، فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَ اِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعُوجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ."

تنزیجنگ: ''عورتوں کے بارے میں میری نفیحت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پہلی ہے بیدا کی گئی ہے، اور پہلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اگرتم اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کارتو ژکررہو گے۔ اور اگر اس ٹیڑھی پہلی کو یونہی چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی (اورتم اس کے ٹیڑھے پن کی گیا کہ ورتوں سے باوجوداس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو) پس تم لوگ عورتوں کے بارے میں میری نفیحت مانو، عورتوں سے احجما سلوک کیا کرو!!' (بخاری: ۳۳۳، سلم: ۱۳۸۸)

واقدی نے اس موضوع ہے متعلق چند مزید احادیث خلیفہ ہے بیان کیں۔خلیفہ مہدی نے انہیں دو ہزار دینار دیے کا عظم دیا۔ جب واقدی خلیفہ کے پاس سے نکل کراپنے گھر پنچے تو ای وقت ملکہ''خیزران' کا پیغامبر بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور ملکہ کا دیا ہوا تقریبا دو ہزار دینار کا عطیہ بھی ان کی خدمت میں چیش کیا، علاوہ ازیں کپڑے اور جوتے بھی تھے۔ ملکہ نے بیغامبر کے ذریعے ان عطیات کے ماتھ ساتھ اس کا رخیر بران کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔

(البداميروالنهامية٣٥/٥٣٥،طبع دارجر)

#### ۸۸ نهرز بیده کا در د کھرا واقعہ

مید دوسری صدی جری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چے چے بیس اسلام کی کرنیں اپنی تابتاک شعاعیں بھیر رہی تھیں۔ وہی عرب جو پچھ عرصہ پہلے انقام کی آگ بیس تھلس رہے تھے آج اسلای تعلیمات کی بدولت باہم بھائی بھائی بن چکے تھے، قبائل کے درمیان باہمی اختلافات بلاشبہ پائے جاتے تھے مگر محاذ جنگ پر جب اکھھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حداحرّام کرتے تھے۔ تلواروں کے ساتے میں ان کی نمازیں ادا ہوتی تھیں اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم اہراتے وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی وعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، چنانچے د کھتے ہی و کھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تعاشہ اضافہ ہونے لگا۔ دوسری صدی جری کے اوافر میں مملکت اسلامیہ کی باگ ڈورخلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ہے، ونیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنے ہیں۔ کرنے کے لئے آرہے ہیں، مکہ مرمہ میں پانی ناپید ہے، حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کی طرح پانی کا ہندویت کراے ہیں۔

اسی زماند میں ملکہ زبیرہ بنت جعفر فریضہ جج کی ادائیگی کے لئے مکہ کرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا و یکھا تو آئییں سخت افسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھود نے کا تھم دے کر ایک ایسا فقید المثال کارنامہ انمام دیا جورہتی دنیا تک عالم بشریت کو یا در ہے گا۔ ام جعفر زبیدہ بنت جعفر بن ابوجعفر منصور ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کی جچازاد بہن تھیں۔

المحكر موتى (خلد شبيم)

ان کا نام ''المة العزیز'' تھا، ان کے دادامنصور بچپن میں ان سے خوب کھیلا کرتے تھے، ان کو''زبیدہ' (دودھ بلانے وال متعانی) کہدکر پکارتے تھے، چنانچ سب اس نام سے پکارنے گے اوراصلی نام لوگ بھول ہی گئے۔ بینہایت خوب صورت اور ذہین وفطین تھیں۔ جب جوان ہو کمیں تو خلیفہ ہارون رشید ہے ان کی شادی ہوگئی۔ بیشادی بردی دھوم دھام سے ذوالحجہ ۱۲۵ھ میں ہوئی۔ ہارون رشید نے اس شادی کی خوشی میں ملک بھرسے عوام وخواس کو دکرت پر ایا اور مدعوین کے درمیان اس قدر زیادہ مال تقسیم کیا جس کی مثال تاریخ اسلامی میں مفقود ہے۔ اس موقع پر خاص بیت المال سے اس نے پچاس ملین درہم (۵۰۰, ۵۰۰, ۵۰۰) خرچ کئے۔ ہارون رشید نے اپنے خاص مال سے جو پچھ خرچ کیا دہ اس کے علاوہ تھا۔

ہارون رشید ملکہ زبیدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبداس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر پکارا" ھلُمینی یَآ اُم ؓ نَہْدٍ"

"اُم نہر! ذراادھر آتا۔" زبیدہ نے بعد میں مشہور عالم اسمعی کو بلوا کر پوچھا۔ امیرالمؤنین مجھے" ام نہر" کہہ کر پکارتے ہیں، اس
کے کیامعنی ہیں؟ اسمعی نے جواب دیا، چونکہ جعفر عربی لغت میں نہرکو کہتے ہیں اور آپ کی کنیت ام جعفر ہے، اس لئے نہر معنی مراد لے کر آپ کواس نام سے بکارا ہوگا۔

زبیدہ بڑی ہی بمحصدار خاتون تھیں، حاشیہ برداروں کے کہنے پر بھی فوری فیصلہ بیں کرتی تھیں۔ایک مرتبہ ایک شاعر نے ان کی خدمت میں چندا شعار سنائے ،مگررد بیف و قافیہ اور الفاظ کی ترکیب میں شاید وہ اپنا ماتی الضمیر اچھی طرح سے ادانہیں کر سکا۔ شعر کے مفہوم سے ان کی عظمت کے بچائے گتاخی عیاں تھی۔ حشم و خدم نے شاعر کی عبارت کو ملکہ کی ہے ادبی پر محمول کیا اور اس کو گرفتار کرنا جا ہا مگر ملکہ نے ان سے کہا:

"دَعُوْهُ فَاِنَّ مَنُ أَرَادَ خَيْرًا فَأَخُطَأَ خَيْرٌ مِّمَّنُ أَرَادُ شَرًا فَأَصَابَ ""

تَوْجَهَدَّ: ''اس کونظرانداز کردو، کیونکہ جس کی نیت انچھی بات کہنے کی ہوگراس سے لغزش ہوجائے ایسا شخص اس آ دی ہے بہتر ہے جس کی نیت بری ہوگروہ بات انچھی کہہ جائے''

ملکہ زبیدہ کی خدمت کے لئے ایک سونو کرانیاں تھیں جن کوقر آن کریم یادتھااور وہ ہر وفت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں،ان کے کل میں سے قرات کی گنگناہٹ شہد کی تکھیوں کی جھنبھناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔

زبیدہ نے پانی کی قلت کے سب ججاج کرام اور اہل مکہ کو در پیش مشکلات اور دشوار پول کا اپنی آ کھوں سے مشاہدہ کیا تو
انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھیں اور جج وعمرہ
کے لئے مکہ آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیاضانہ تھا۔ اب نہر کی گھدائی کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکر مہ ہے ۳۵ کلومیٹر شال مشرق میں وادی حنین کے 'جبال بناؤ' سے نہر نکا لئے کا پروگرام بنایا گیا۔
ایک نہر جس کا یانی ''جبال قرا'' سے ''وادی نعمان'' کی طرف جاتا تھا اُسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ بیہ مقام عرفات سے تارکلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ علاوہ ازیں مٹی کے جنوب میں صحرا کے متام پرایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا، اس سے سات کار بروں کے ذریعہ پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی بس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا، اس سے سات کار بروں کے ذریعہ پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر میں برشرہ لاکھ (\*\*\*, \*\*, کے) وینارخرچ نہر مکہ کرمہ کی رف اورایک عرفات میں می دنم و تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پرسترہ لاکھ (\*\*\*, \*\*, کے) وینارخرچ

ملكه زبيده نے انتہائي شوق اور جذبير اخلاص كے تحت نبركى كهدائى كرائى تقى۔ وہ حجاج كرام اور ابل مكه كو پانى كى

دشواریوں سے نجات دلانا جا ہتی تھیں اور بیکام صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات
سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبہ کا ہنتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا: ''آپ نے جس منصوبہ کا عظم دیا ہے اس کے لئے خاصے اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تحکیل کے لئے بڑے بڑے پہاڑوں کو کا ثنا پڑے گا، چٹانوں کوتوڑنا پڑے گا، شیب وفراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سیکڑوں مزدوروں کودن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جاکراس منصوبہ کو بایہ تحکیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔''

یہ میں کرملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی ہے اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچیسی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا:

"إِغْمَلْهَا وَلَوْ كَانَتْ ضَرْبَةُ فَأْسِ بِدِيْنَارِ ""

اس طرح جب نہر کامنصوبہ بھیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اورنگراں حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کیس۔اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے واقع اپنے محل میں تھیں۔ملکہ نے وہ تمام کاغذات لئے اور انہیں کھول کر و کیھئے بغیر دریامیں ڈال دیا اور کہنے گئیس:

"البی! مجھے دنیامیں کوئی حساب کتاب بیں لینا تو مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔"

ملکہ زبیدہ نے بیعظیم الشان کام انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگانِ مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب در پیش شکلات کا مسئلہ طل کر دیا۔اللہ تعالیٰ اس نہر کوان کے حق میں صدقہ جار یہ بنائے۔

ان کی وفات بغداد میں جمادی الاولی ۲۱۲ ہے میں ہوئی۔ (وفیات الاعیان، البدلیة والنہلیة ، کتاب الوافی بالوفیات الاعلام للزرکلی اور تاریخ مکه کرمہ، محمد عبدالمعبود وغیرہ کتب سے مواد اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے )

#### (۹۹ کھجورول میں برکت

جنگ خندق کی تیاریاں زور وشور سے جاری تھیں۔ مسلمانوں کی جماعت رسول اللہ ﷺ کے اردگرد خندق کی کھدائی میں مشغول تھی۔ بہت سے مسلمانوں کے گھرول میں ایک وقت کی روٹی بھی دستیاب نہ تھی۔ پھر بھی وہ رسول اللہ ﷺ کے انتہا محبت اور شدیدلگاؤ کے سبب آپ کے تھم پیمیل میں گئے رہتے تھے۔ بھوک کی شکست سے نڈھال ہو جاتے تو اپنے پیٹ پر پھر باندھ کر خندق کی کھدائی کرتے تا کہ زیادہ سے زیادہ بھوک برداشت کر سکیں ، حتی کہ رسول اکرم کے اللہ تھی اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پھر باندھ رکھے تھے اور خندق کی کھدائی میں صحابہ کرام دُھِوَاللہُ اَتَعَالَ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَالَٰتُ کَا اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِللہُ اِلْتَعَالُمُ کَا اِلْتُ اللہُ اللہُ

"شَكَوْنَآ الِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوْعَ فَرَفَعْنَا عَنُ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ ""

تَوَجَمَدَ: "جم نے رسول الله طِلْقِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْن رسول الله ظِلْقَائِقَ عَلَيْنَ فَي است يرب سے دو پھر بندھے ہوئے ہمیں دکھائے''(جامع زندی مقلوۃ المصاح، جلد استی خندق کی کھدائی کرنے والے صحابہ کرام دَضِحَالِفَائِوَتَغَالِاعْتَنَاؤُ کی تعداد ایک ہرار اور واقدی کی روایت کے مطابق تین ہزار بنائی گئی ہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران کئی معجزات رونما ہوئے۔ان میں سے ایک معجزہ ہم یہاں ایک صحابیہ دَضِحَالِفَائِوَتَغَالِعُظَفَا کے حوالے ۔ نے قبل کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشير دَفِحَالقَائِرَةَ عَالِيَّةَ کَى بَهِن كا بيان ہے كہ ميرى والده عمره بنت رواحه رَصِحَالقَائِرَةَ عَالِيَّةَ كَى بَهِن كا بيان ہے كہ ميرى والده عمره بنت رواحه رَصِحَالقَائِرَةَ عَالَى اللهِ والد بشير اور ماموں عبداالله بن رواحه كى خدمت بيس لے جاؤتا كه وہ دو پہر كے كاف بيس بي كھے كھاليس بيس كھيوري لے والد اور ماموں كى تلاش بيس نكلى، وہ دونوں ديگر صحابه وَفِحَالقَائِرَةُ عَالَيْ اللهُ اللهُ كَا مَامُوں كى تلاش بيس نكلى، وہ دونوں ديگر صحابه وَفِحَالقَائِرَةُ عَالَيْ اللهُ اللهُ عَلَى كھانے من كھي كھانى بيس مشغول تھے۔ مجھے انہيں تلاش كرتے ہوئے د كھي كررسول اكرم مَلِيَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

میں نے عرض کیا:

"هٰذَا تَمَرُّ بَعَثَتْنِي بِهِ أُمِّنِّ إِلِّي أَبِي وَخَالِي يَتَعَدُّ يَانِهِ"

تَذَجَهَٰکَ: ''میہ چند کھجوریں ہیں جنہیں دے کرمیری امی نے میرے ابواور ماموں کے پاس بھیجا ہے تا کہ وہ دو پہر کے کھانے میں کچھ کھالیں''

رسول اكرم مَلِيقِيْ عَلَيْنَا فَي عَرِماما: "هَاتِينُه" " يَه مجوري مجتصد د دو-"

میں نے تھجوریں رسول اللہ طِلِقِیْ عَلَیْنِ کَا اور آپ طِلِقِی عَلیْنِ کَا اور آپ طِلِقِی عَلیْنِ کَا اور آپ طِلِقِی عَلیْنِ کَا اور آپ طِلیْنِ کَا اور آپ طِلیْنِ کَا اور آپ طِلیْنِ کَا اور آپ کے اور ور کھوریں کو اور وہ ہوھتی گئیں۔

مُر مایا: '' اہل خندق کھا کر واپس ہو گئے مگر کھوریں تناول کرنے گئے۔ اہل خندق کھوریں کھاتے گئے اور وہ ہوھتی گئیں۔
سارے اہلِ خندق کھا کر واپس ہو گئے مگر کھوریں تھیں کہ پڑے کے کنارے سے باہر گررہی تھیں۔

واضح رہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران اس قتم کی کئی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔

(د كيهيئه، ميرت ابن بشام: ٢١٨/٢، المغازي للواقدي، ٢/٢٤، اسد الغابة ،١١٨)

#### ﴿ ١٠ ارآياتِ سجده كوايك مجلس ميں پڑھ كردُعا كى قبوليت

پورے قرآن کریم میں چودہ (۱۴) آیات بحدہ ہیں۔ بیسب ایک مجلس میں، ایک ہی بیٹھک میں علی الترتیب پڑھی جائیں اور ہرایک کے ساتھ ساتھ بحدہ بھی کیا جائے اور پھراس کے بعد دعاء کی جائے تو انشاء اللہ تعالی ضرور قبول ہوگا۔اوراگر مصیبت زدہ ہوتواس کی مصیبت اور بریشانی بہت جلد دور ہوجائے گی۔ بیا کابر، فقباء اور ائمہ مجتبدین کا مجرب عمل ہے۔ مصیبت زدہ ہوتا ہی کے مصیبت اور بریشانی بہت جلد دور ہوجائے گی۔ بیاکابر، فقباء اور ائمہ مجتبدین کا مجرب عمل ہے۔ (نورالا بیناح، صفحہ ۱۵۱۵، ایساح الریائل، صفحہ ۱۵۵، مراتی الفلاح، ۱۷۵۲)

ہم آسانی کے لئے قرآن کریم کی چودہ (۱۴) آیات بجدوں کوعلی الترتیب یہاں پر یکجا جمع کردیتے ہیں تا کہاس پرعمل کرنے والوں کے لئے آسانی ہوجائے۔

بِحَاثِمُونَ (خِلَدُ ثُبُمُ

#### اَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُوْنَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾

(پاره ۲۰ سورهٔ اعراف، آیت: ۲۰۹)

تَنْجَمَدُ: ''یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو مجدہ کرتے ہیں۔''

﴿ وَلِلّٰهِ يَسُجُدُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ ١٩٩٩
 ﴿ وَلِللّٰهِ يَسُجُدُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ١٩٩٩
 ﴿ وَلِللّٰهِ يَسُجُدُ مَنْ فِي السَّمَوٰةِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ١٩٩٩

تَوْجَمَدُ اور الله بى كے سامنے سب سرخم كئے ہوئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے ، اور ان كے سائے بھی صبح اور شام كے وقت ۔''

- ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ ﴿ (باره ١٤ سورهُ نحل، آيت: ٥٠)
  تَرْجَحَمَدُ: "وه اپنے رب ہے ڈرتے ہیں جو کہ اُن پر بالا دست ہے، اور اُن کو جو پھھ کیا جا ا ہے وہ اُس کو کرتے ہیں۔"
  - ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْاَذُقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ ﴿ (باره ٥٥، سورهٔ بنی اسرائيل، ايت: ١٠٩) تَرْجَمَىٰ: "اور تُقُورُ يوں كے بل كرتے ہيں روتے ہوئے اور بيقر آن اُن كاخشوع اور بروھا ديتاہے۔"
- ﴿ اُولَائِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِيَّةِ ادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْرَآئِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا الْإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ اللَّ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ وَبُكِيًّا ﴿ إِنهِ ١٦، سورة مربع، آبت: ٥٥)

تَنْ َجَمَدُ: ''میدوہ لوگ ہیں جن پراللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے بن جملہ انبیاء کے آدم غَلِیْرُ الیّنِیْ کُوک ک ان لوگوں کی نسل ہے جن کو ہم نے نوح غَلِیْرُ الیّنِیْرُ کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم غَلِیْرُ الیّنِیْرُ اور یعقوب غَلِیْرُ الیّنِیْرُ کِیْرِ کی نسل ہے اور اُن لوگوں میں ہے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو متبول بنایا جب ان کے سامنے رحمٰن کی آبیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گرجاتے تھے۔''

﴿ وَالْمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْمَجُومُ وَالنَّبُومُ اللَّهُ وَالنَّبُومُ اللَّهُ وَالنَّبُومُ اللَّهُ وَالنَّبُومُ اللَّهُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ وَالنَّبُومُ اللَّهُ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ وَالْمَالَةُ مِنْ مُّكُومٍ ﴿ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ (باره ١٧ سورة حج آيت: ١٨)

تَنْجَمَنَ: ''اے مخاطب! کیا جھے کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ نے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں اور سورج اور چا نداور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چو پائے اور بہت ہے آدی میں ہیں اور بہت ہو گیا ہے۔ اور جس کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دیے والا نہیں۔ یہ شک اللہ تعالی جو جا ہے کرے۔''

يِحَتُ رُمُونَى (خِلَدُ ثِبْرُمُ) الْحَ

﴿ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ﴾ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ﴾ (ياره ١٩، سورة فرقان، آيت: ٦٠)

تَنْ اور جب أن سے كہا جاتا ہے كەرخمن كو تجده كروتو كہتے ہيں كەرخمن كيا چيز ہے۔ كيا ہم اس كو تجده كرنے لكيس كے جس كوتم سجده كرنے كے لئے ہم كو كہو كے۔اوراس سے أن كواور زيادہ نفرت ہوتی ہے۔''

﴿ اَللّٰهُ لَاۤ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمْ ﴿ ﴾ (باده ١٩٠ سوده نمل، آبت: ٢٦)
 تَرْجَمْنَ: "الله بى اليائے كه اس كے سواكونى لائق عبادت نہيں۔ اور وه عرشِ عظيم كاما لك ہے۔"

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾
 ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدٍ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴾
 ﴿إِنَاهُ ٢١، سورة سجده، آبت: ١٥)

﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبُغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ لَمَ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفَى وَجُسُنَ مَالٍ ۞ ﴾
 وَخَوَّ رَاكِعًا وَّانَابَ ۞ فَعَفَرُنَا لَهُ ذَلِكَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفَى وَجُسُنَ مَالٍ ۞ ﴾

(پاره ۲۳، سوهٔ ص، آیت: ۲۲، ۲۵)

١١ ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْنَمُوْنَ ٥٠

(پاره ۲٤، سورهٔ حمر سجده، آیت: ۳۸)

تَنْ اِجَمَدَ: ''پھراگریدلوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب وروز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔اور وہ نہیں اکتات ''

الله وَاعْبُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا ﴿ (پاره ۲۷، سورهٔ نجم، آیت: ٦٢)
تَرْجَمَدُ: "سوالله کی اطاعت کرواورعبادت کرو۔"

﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ (پاره ٣٠، سورة انشفاق، آيت: ١٠)
تَرْجَمَنَ: "أور جب أن كروبروقرآن يرها جاتا ہے تونہيں جھكتے۔"

﴿ كَلَّا الله تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَوِبُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لِهِ ١٩٠ سوره العلق، آيت: ١٩)
تَوْجَمَدَ: "بَرِكْزَنِيس، آپ اس كا كَهِنا نه ما نَتْمَ، اور آپ نماز پرُ صحة رنبُ اور قرب حاصل كرتے رہے۔ "

یا دَبِ صَلِّ وَسَلِّمْ دَآنِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْحَلْقِ کُلِھِمِ بُونَ شِی: اس کتاب کو پڑھنے والے تمام بھائیوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے سیاہ کار راقم الحروف کی درخواست ہے کہ اپی دعاوں کے ساتھ ناکارہ راقم الحروف اور اس کے والدین کی فلاحِ دارین کے لئے بھی دعاء کریں، بہت بڑا احسان ہوگا۔

## (۱۹) ایک عورت کی بہادری کا واقعہ

اسلامی تاریخ میں جن ناموراور بہادرخواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں زرقاء بنت عدی بن غالب بن قیس ہمدانیہ کا ذکر ہجی ہے۔ بید وفدگی رہنے والی تھیں اور حضرت علی رَضِحَالفَائِر اَتَعَالَیْ اَتَعَالفَیْنَ کَا پر جنوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل تھیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بارخطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے جس سے فوجی اور زیادہ جنوش و شروش سے لڑنے گئے۔ ان کے حوالے سے تاریخ نے ایک دلچسپ مگر سبق آموز واقعہ محفوظ کیا۔ آسے صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی جواں مردی اور حق گوئی کا مطالعہ سے جے۔

حضرت امیر معاوید وَضِحَالِنَا اُنَا اَنَا اَن کی گفتگو ہے محظوظ ہورہے تھے۔ اتی عظیم عورت! یہ درست ہے کہ وہ مخالف گروپ سے تعلق رکھتی تھی گراس نے ایک عورت ہونے کے باوجود پامردی کا ثبوت دیا۔ اس کے استقلال اور ثابت قدی ہے وہ خاصے متاثر تھے۔ اچا تک سوال کیا، ساتھیو! اس عورت کی تقریروں کے اقتباسات کسی گویاد ہیں، بہت سوں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں! وہ الفاظ کوئی بھولنے والے نہیں تھے۔ کم وہیش سب کو یاد ہیں۔ امیر معاویہ رَضِحَالِقَائِرَاتَعَالَا اَنْ اُنْ اَنْ اَللہِ اور اللہ اور اللہ اور اللہ کردیا: "فَمَا تُشِیدُونُ نَ عَلَی فِیْهَا؟""اس عورت کے بارے "س مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟"

بہت سوں نے اس عورت کے قبل کا مشورہ دیا مگر امیر معاویہ دَضِحَالِقَائِهُ تَعَالِیَّ فِی جَے، دِں گویا ہوئے:

"بِنْسَ مَا أَشَوْتُمْ بِهِ وَقُبُحًا لِمَا قُلْتُمْ! أَيَحْسُنُ أَنْ يَّشْتَهِرَ عَنِيْ أَنَّنِي بَعْدَ مَا ظَفِوْتُ وَقَدَرُتُ وَلَدُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المحتفظ والمعاد المعاد المعاد

ناسك الله المائيل المراسك المعالب وَفِيَ اللهُ الْعَنْ اللهُ الله

تَنْ جَمَعَ الله الله الله عدى كواس كے خاندان كے چندافراداوراس كى قوم كے چندشہواروں كے ہمراہ ميرى خدمت ميں روانه كريں۔اس كے لئے زم گدےاور آرام دہ سوارى كا بندوبست كرنانه بھوليں۔"

ہ اس کے کوفہ نے جب زرقاء بنت عدی کوامیر معاویہ دَضِحَالِقَائِائِعَا الْحَبُنَةُ کے خط ہے آگاہ کیا تو اس نے حکم کی تغیل میں جلدی کی اور کہنے گئی:''امیر الموشین کی طاعت وفر مال برداری واجب ہے میں اعراض نہیں کرسکتی۔''

چنانچدامیر معاوید رَضِّوَاللَّهُ تَغَالِیْجَنِّهُ کے عَلَم کے مطابق حاکم کوفہ نے زرقاء کوان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب زرقاء امیر معاوید رَضِّوَاللَّهُ بِتَغَالِیَّنِهُ کی خدمت میں پینچی تو انہوں نے پر تیاک استقبال کیا اور پوچھنے لگے:'' خالہ! کیا حال ہے؟ آپ کا سفر کیساریا؟ کوئی تکلیف تونہیں ہوئی۔''

زرقاء بنت عدى في عرض كيا: "رَبِينْهَ بَيْتٍ أَوْ طِفْلاً مُّمَهَّدًا"

مفہوم یہ ہے کہ الحمد لللہ میں خیریت ہے ہوں۔ مجھے گھر کی مالکن کی طرح باعزت لایا گیا ہے، یا پھر گہوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔

امیر معاوید رَضِحَالِنَا اُنِعَالِیَ اَنْ کہا: دراصل میں نے بیتھم دے رکھا تھا، آپ کومعلوم ہے کہ میں نے کس لئے یہاں آنے کی زحمت دی ہے؟

زرقاء بنت عدى نے كہا: "وَآتْى لِي بِعِلْمِ مَالَمْ أَعْلَمُ ؟ لَا يَعْلَمُ الْعَيْبَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ""
" بِعلاجس بات كى مجھے خبر بہيں اس كے بارے بيں كيا جانوں! غيب كاعلم تو صرف الله بى كو ہے۔"

امیر معاوید دَفِحَالِلَاُہُ تَعَالَا عَنْ اُحِدَا اُنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمالِ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ اَلْمَالُوْ اَنْ الْمالُورِ اَنْ الْمالُورِ اَنْ اللّهِ الرَّامِينِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

"إِنَّ خِضَابَ النِّسَآءِ الْحِنَّآءُ وَخِضَابُ الرِّجَالِ الدِّمَآءُ"

تَرْجَهَنَّ: "عورتوں كا خضاب مهندى ہے جبكه مردوں كا خضاب خون ہے!!"

پھرامیر معاویہ رَضَوَاللّائِنَغَالِیَّ نَفِی اِنْ ہِی اِنْ اِسْ نِ تَمهارے حوالے سے جو پچھ کہا ہے کیا یہ بی ہے؟" زرقاء بنت عدی نے اثبات میں جواب دیا۔

بِحَاثِمُونَ (خِلَدُ مُثِيمًا)

امير معاويد كن كليد "لُقَدُ شَارَكُتِ عَلِيًّا فِي كُلِّ دَمِ سَفَكَهُ" "وكويا كمتم برأس خون مِس على كى شريك بوجوانبول نے ببايا ہے۔"

زرقاء بنت عدی نے جواب دیا: امیرالمؤنین! اللہ تعالیٰ آپ کی بات کوشرف قبولیت سے نوازے کیونکہ میہ میرے لئے بثارت سے کم نہیں۔ بلاشبہ میں حضرت علی بن ابی طالب دَضِحًالنّائِرَتَعَالِمُ اَنْ کے ساتھ تھی اوران کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شرکت میرے لئے قابلِ فخر ہے۔ آپ کاشکریہ جوآپ نے مجھے اس خوش خبری سے نوازا!! ایک خون میں میری شرکت میرے لئے قابلِ فخر ہے۔ آپ کاشکریہ جوآپ نے مجھے اس خوش خبری سے نوازا!! امیر معاویہ دَضِحَالنّائِرَتَعَالِمُ اِنْ اِسْ عورت کی ہمت وشجاعت اور بے خوفی و بے باکی کود کھے کر بنس پڑے اور کہنے لگے:

مير معاويه رَضِّحَالِقَابُاتَغَا الْحُنِّهُ اسْ مُورت كَى ہمت وشجاعت اور بِحِوثَى و بِ باكى كود مليھ كر ہس پڑے اور کہنے کے "وَاللّٰهِ لَوَفَآ اَوُّكُمْ بَعُدَ مَوْتِهِ أَعُجَبُ عِنْدِى مِنْ حُبِّبِكُمْ لَهٔ فِي حَيَاتِهِ طَ"

تَنْ َ َحَمَدُ: "الله كُ فَتُم ! حَفِرت على وَضَاللهُ النَّفَا النَّهُ كَ مُوت كے بعدتم لوگ ان كے ساتھ جو ہے انتہا وفا دارى كا خبوت پیش كررہے ہو، مجھے بيہ بات ان كى زندگى ميں تمہارى محبت سے زيادہ تعجب خيزلگ رہى ہے۔"
پھرام برمعاوید وَضَحَاللهُ النَّفَا النَّفِ نَهُ اس سے كہا: "تمہارى كوئى ضرورت ہوتو پیش كرو، میں حاضر ہول۔"
زرقاء بنت عدى كہنے لگیں:

زرقاء کہنے گئی:''مشورہ دینے والے کم ظرف لوگ ہیں، آپ اگران کی بات مان کر جھے قبل کر دیں گے تو پھر آپ کا شار بھی ان ہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔''

چنانچہ امیر معاویہ دُضِوَالقَائِرَ تَعَالِمَ الْحِنْ نَے فراخ دلی ہے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ درہم و دینار ہے بھی نوازا۔ مزید اُسے ایک ایسی جاگیر ہے نوازا جس ہے سالانہ دس ہزار درہم کی آمدنی ہوتی تھی ، اور اسے اس کے خاندان کا خاص اس کے خاندان کا خاص کے خاندان کا خاص خیال رکھا جائے۔ (دیکھیئے: من قصص العرب، ۲۳۵، العقد الفرید، ۲/۲، بلاغات النساء: ۳۵)

#### واں نے فرمایا، بیٹاحق پر جان دے دو

انسان ایک ہدف متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش میں تن من وھن کی بازی لگا ویتا ہے اور خاص طور پر جب اسے یعنین ہوجاتا ہے کہ وہ جس ہدف کے حصول میں کوشاں ہے وہی ہدف سیجے ڈگر پر لیے جانے والا ہے اور اس کے مقابل جو بھی اہداف ہیں وہ سید سے رائے ہے ہٹانے والے ہیں تو پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں جان کی بازی لگانے ہے بھی چنداں در لیغ نہیں کرتا ،خواہ اس کی راہ میں مضبوط ہے مضبوط چٹان کیوں نہ حائل ہو، وہ اس چٹان کو چکنا چور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی عزم و استقلال حضرت عبداللہ بن زبیر وضح القائم تھنا الحقیق کے اندر بھی تھا، انہوں نے جس بات کوچی جھا اس کے لئے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے، اور ان کے اندر بیہ جوش و جذبہ پیدا کرنے والی ان کی بہادر ماں سیدہ اساء



بنت الى بمر رَضِّ كَاللهُ اتَّعَالِيَّ فَقَالَ تَقْيس \_

خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں اس کے سپر سالار تجاج بن یوسف کے لشکر نے ظا وقت کے وقویدار عبد اللہ بن زیبر زخو کا لفائی تقالی نفتہ اللہ بن خراللہ بن زیبر رفتہ اللہ تقالی نفتہ النفی ہوگئی ہے۔ جب عبد اللہ بن زیبر کو کو کا لفائی تقالی نفتہ النفی ہوگئی ہے اور لوگوں کی اکثریت ان کے مشن کی مخالف ہوگئی ہے اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت باتی نہیں رہی ہے تو انہیں اپنی بکی محسوس ہوئی، چنانچہ وہ اپنی والدہ سیدہ اساء رفتہ کا لفتہ النفی تفالی کوئی وقعت باتی نہیں رہی ہے تو انہیں اپنی بکی محسوس ہوئی، چنانچہ وہ اپنی والدہ سیدہ اساء رفتہ کا لفتہ کوئی وقعت نہیں ہے۔ اب معدود سے چند محدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: امی جان! آپ و کھورہ بی جی میر کوئی وقعت نہیں ہے۔ اب معدود سے چند لوگ ہی میر اساتھ دینے کے لئے رہ گئے ہیں وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ چند لیے بھی مخالف گروہ کے سامنے تھر نہیں سکتے۔ اگر آج میں اس تھی کی میر ساتھ دینے کے لئے رہ گئے ہیں وہ بھی معاشر سے میں باتھوں باتھو لیا جائے گا، میں ساری ہے کہ کا مور کی میں جائی وہ کہ میں سازی ہے کہ کیا کرنا چا ہے؟ امی جان! اس وقت میں زندگی اور موت کی مشکس میں سائس لے رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چا ہے؟ امی جان! اس وقت میں زندگی اور موت کی مشکش میں سائس لے رہا ہوں، مجھے گھرایی صورت میں مجھے کیا کرنا چا ہے؟ امی جان! اس وقت میں زندگی اور موت کی مشکش میں سائس لے رہا ہوں، مجھے تھر کی میں مائس لے کہا آپ میں مائس لے رہا ہوں، مجھے تھر کی میں مائس کے کئے آپ کا مشورہ ورکار ہے۔''

سیدہ اساء وضحالفہ انتخالی کے دردانگیز گفتگون کر کہنے گئیں: جانِ من! تم اپنے متعلق جتنا کچھ جانے ہوکوئی دوسرا اس قدر نہیں جان سکنا، اگر تہمیں اپنے طور پر کلی اظمینان ہے کہتم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس میں حق پر ہو اور تہمارے مقابل ناحق پر، تو پھراپی دعوت ہے باز مت آ واور قدم آ گے کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ۔ پست ہمتی کا جُوت ہرگز نہ دواوراپی گردن کو اتنی ڈھیل مت دو کہ بنوا میہ کے پہتمارے سرے تھلواڑ کریں۔اوراگرتم بیرسب پچھ دنیادی مال و متاع کے لائج میں کررہے تھے تو پھرتم ایک بدترین آ دمی ہوتم نے خود کو اور اپنے ساتھوں کو تباہ و ہر باوکر ڈالا اور تمہارے جو ساتھی تل کر دیے گئے ہیں ان کے تل کے ذمہ دارتم اور صرف تم ہو۔اوراگر تمہاری رائے بیہ کہ تم حق پر تھے گر جب تمہارا ساتھ تی کر دیے والے کمزور پڑ گئے تو تم نے بھی ہمت ہار کر سرتنگیم تم کر دیا تو پھر بیآ زادلوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا ساتھ دیے والے کمزور پڑ گئے تو تم نے بھی ہمت ہار کر سرتنگیم تم کر دیا تو پھر بیآ زادلوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوہ۔آخراس و نیا بیس تمہاری زندگی ہے ہی گئی؟ ذلت کے ساتھ ذیدہ رہنے سے عزت کے ساتھ قبل ہوجانا کہیں بہتر ہے:

"وَاللّهِ لَضَوْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عِزِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ صَوْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلِّ" تَرْجَمَنَ: "الله كَاتُم ! عزت وشان مِين لوار كى ضرب كهانا مجصے ذلت ورسوائى كى حالت مين كوڑا كھانے ـ

زیادہ محبوب ہے۔"

مال كى بيايمان افروز تقريرين كرحصرت عبدالله بن زبير رَضِحَاللَهُ وَعَالِمَا اللَّهُ عَنْ فَعَ كَمِا:

"إِنِّي أَخَانُ إِنْ قَتَلُوْنِي أَنْ يُمَثِّلُوْنِي"

تَذَجَمَنَ: "مجھے خدشہ ہے کہ اگر میرے دشن مجھے قبل کر دیں گے تو میرا مثلہ کریں گے۔"

(مثله کہتے ہیں میت یا مقتول کے کان ، ناک ، آئکھ یا ہاتھ وغیرہ اعضائے جسمانی کو بری طرح کا شنے اور سنح کرنے کو)

حضرت اسماء رَضِحَاللَّهُ بَتَعَالِيَّعُهَا فِي فَرَمَايا:

"يَا بُنَيَّ ا إِنَّ الشَّاةَ لَا يَضُرُّهَا سَلْخُهَا بَعُدَ ذَبُحِهَا."

المحتفظ مؤتى (خلد شيم)

تَوَجَمَدُ: " بِینے! بَری کے ذبح ہونے کے بعداس کی چڑی اُدھیڑنااس کے لئے کسی تکلیف کا باعث نہیں ہوتا (اس لئے قل کے بعد تبہاری لاش کی جتنی بھی بے حرمتی ہو، تہہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی)۔"

یہ من کر حضرت عبداللہ بن زبیر دَضِحَالِقَائِمَائِعَا اِنْتَحَالُا عَنْهُ آگے بڑھے اورا پنی مال کے سرکا بوسدلیا اور کہنے لگے:''اللہ کی قتم! بہی میری رائے بھی ہے۔ جس دعوت کاعلم بیس نے بلند کیا تھا آج تک اس کی سربلندی کے لئے کوشال ہوں، بیس نے بھی دنیا کو حسن نگاہ ہے نہیں دیکھا ہے اور نہ آج دنیوی حرص وطمع کی میرے اندر گنجائش ہے۔''

"وَمَا دَعَانِيْ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَّا الْغَضَبُ أَنِ اللَّهُ تُسْتَحَلُّ حُرْمُهُ"

ا کی کھیں نے وفت کے حکمرانوں کے خلاف جو جنگ چھیٹر رکھی ہے اس کا سبب میری وین حمیت ہے، کیونکہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی محرمات کی یامالی ہور ہی ہے اورانہیں جائز کھیمرالیا گیا ہے۔''

پھر ہوئے: ''ای جان! میں نے اپنے مشن سے متعلق آپ کی رائے لے لینا مناسب سمجھا، المحمد للد آپ کی ایمان افروز گفتگو نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ ای جان! آج ہی میں قبل ہونے والا ہوں، میر یے قبل پر غمز دہ نہ ہونا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا کیونکہ آپ کے اس صاحبز ادے نے بھی سی منکر و ناجائز کام کے کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا اور نہ کسی غلط اور اخلاق ہے گری ہوئی بات میں ملوث ہوا۔ میں نے اللہ کی سلطنت میں بھی ظلم واستبداد کونہیں سراہا، امن وامان کا جھانسا وے کر کسی پر دست درازی نہیں کی مسلمان یا نی مسلم پر زیادتی کوروائییں رکھا۔ میرے اعمال کی طرف سے ظلم و زیادتی کی جب بھی مجھے شکایت میں، میں نے مظلوموں کی بھر پورتا ئید کی اور ان کے حقوق دلوائے۔ میں نے بھی رضائے اللی کی رہا تی خواہش کور جے نہیں دی۔ بلکہ ہمیشہ اللہ تعالٰی کی رضا گوا بی خواہش پر مقدم رکھا۔

"اللهُمَّ إِنِّي لَا اَقُولُ هٰذَا تَزْكِيهُ مِنِي لِنَفْسِي ﴿ اَنْتَ اَعْلَمُ بِي وَلَكِنْ أَقُولُهُ تَعْزِيةً لِأُمِّي لِتَسْلُوَ عَدْ ""

يتعزيت بهر الفاظ من كرحصرت عبدالله بن زبير وَضِحَاللَّهُ أَتَعَالِهُ عَنْهُ كَى والده كَهِ اللَّهِ م

"إِنِّيُ لَا رُجُوا مِنَ اللهِ أَنْ يَكُونَ عَزَآنِي فِيكَ حَسَنًا إِنْ تَقَدَّمُتَنِي وَ إِنْ تَقَدَّمُتُكَ فَفِي نَفْسِي حَرَجٌ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُكَ ""

تَوْجَهَنَ: "مجھے اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ اگرتم مجھ ہے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تو تمہارے بارے میں میری تعزیت اچھی ہوگی، البتداگر میں تم ہے پہلے انتقال کر گئی تو میرے دل میں بیطنش باقی رہے گی کہ میں تمہارے مثن کا انجام ندد کھے گئے۔"

پھر حصرت عبداللہ بن زبیر دَضِحَالِفَائِرَتَعَا الْحَنِیُ اپنی ماں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے ان کے پاس سے روانہ ہوگئے اور اس روز انبیں حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے شہید کر دیا۔

( و يمينة تاريخ طبري ، ٦/ ١٨٨ ، بلاغات النساء ١٣٠ ، العقد الفريد ١٨ / ١٣٨ ، فضص العرب ١٣٢/٢

#### ه آپ طلی علی کا مانه میں دوعورتوں میں جھکڑا ہو گیا

نبی کریم ﷺ ﷺ کے عہدِ مبارک میں دوعورتوں میں جھگڑا ہوگیا۔ ان میں سے ایک حضرت انس بن نضر رَضِّ اللهُ النَّيْ عَلَا النَّهُ كَي بمشيره ربَع بنت نضر رَضِّ النَّا النَّالِ النَّا النَّ بارگاه نبوت من پیش مواتو آب طلق علی نے فرمایا:

"اَلْقَصَاصُ اَلْقِصَاصُ"

تَدَجِينَانِ"كَتَابِ الله ك فيل ك مطابق دانت ك بدله مين دانت بى تورا جائ كا-"

حضرت انس بن نضر دَضِحَاللنَاهُ تَغَالِهُ عَنْهُ أيك جليل القدر صحالي تضے جو جنگ بدر میں شریک نه ہوسکے تنصے اور بعد میں انہوں نے حسب اسلام سے سرشار موکررسول الله فيلين عليما سے عرض كيا تھا:

"وَاللَّهِ! لَئِنُ اَشْهَدَيْنِي اللَّهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَّنَّ اللَّهُ مَاۤ أَصُنَعُ."

تَرْجَهَيْنَ: "الله كى تتم إا كرالله تعالى نے مجھے مشركين سے جنگ كا موقع ديا تو الله تعالى خود د كھے گا كه ميں كيے

كارنامےانجام ديتا ہول۔'

چنانچەغز وۇ أحدمیں بوی جواں مردی ہے کافروں کا مقابلہ کیااور شہید ہو گئے،شہادت کے بعد دیکھا گیا توان کے جسم یرتلواروں، نیزوں اور تیروں کے ای (۸۰) ہے زائد زخم لگے ہوئے تھے اور کافروں نے ان کا اس قدر برے طریقے سے شلہ کیا تھا کہ ان کی بہن رہے بنت نضر رہے تھا اٹھ انہیں پہچان نہیں، بلکہ ان کی انگلیوں کے پوروں کی مدد ہے انہیں پہچانا۔ غرض بي صحابي وضِحَالقَاءُ النَّحَافُ رسول اكرم خَلِيقَنُ عَلَيْنِ كَا خَدَمت مِن حاضر جوئ اورعرض كيا: اے اللہ كے رسول! كيا آپ جاہتے ہیں کہ میری بہن رہی کا دانت توڑ دیا جائے؟

رسول الله صلى الله عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عَمَالُ اللَّهِ " بال كتاب الله كا يجي فيصله إلى م

حضرت انس بن نضر دَضِوَاللَّهُ وَعَالِمُا اللَّهُ عَنْ فِي عَرْض كيا: الله كي تشم! ميري فهمشيره كا دانت نهيس ثوله گا! آخر بيتم كيسي تقي؟ كيا حضرت انس بن نضر دَضِحَاللَاهُ تَغَالِاعَنِهُ فِي شرعي حَكم يراعتراض كيا تفا؟ كيا نبي كريم طَلِقَتُ عَلَيْتُما كا فيصله قبول نه تفا؟

ہرگزنہیں! بلکہانہوں نے بیتم اس لئے کھائی کہانہیں اللہ کی ذات ہے امیدتھی کہاللہ تعالیٰ ان کی قتم کورائیگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ ضرور کوئی دوسری صورت پیدا فرما دے گا، وہ اپنے رب ذوالجلال ہے دعا کر رہے تھے۔

چنانچہ جب انس بن نضر دَضِحَالقائِرَتَعَالِقَنِهُ نے قسم کھا لی تو رسول اللہ طَلِقَائِ عَلَیْنَا نَے فرمایا: ''اس (وضی)عورت کے گھر والول کے یاس جاؤ، اگروہ لوگ تاوان پرراضی ہوجائیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔"

لوگ اس زخمی عورت کے گھر والوں کے باس گئے ، ان لوگوں نے تاوان پر رضا مندی ظاہر کر دی ، حالا نکہ اس سے پہلے وه راضى نبيس مور ب تھے بلكه وه رئيج بنت نضر رَضِعَ النَّا الْعَنْفَا كا دانت تو رُنْ يرمصر تھے۔

رسول اكرم خَلِقِنْ عَلَيْنَا كَ چِرهُ مبارك بِمسترابت جِها كني اورآب انس بن نضر دَضِعَالقَابُاتَعَ الْعَنْ كَ يصله موسة كبرت اوران کے دیلے پتلےجسم کی طرف دیکھنے لگے، پھرفرمایا:

"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَّوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ"

وِيُحَاثِهُ مُونِينَ (خِلَدُ عِبْمِ)

تَذَرِ هَمَانَ: "الله کے بچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگروہ اللہ تعالی (کے بھروسہ) پرفتم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالی ان کی قتم پوری کردیتے ہیں۔" (بخاری،۲۷۰۳،سنداحہ۳/۱۲۸)

حضرت اساء دَضَوَاللَهُ النَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّهُ النَّامُ اللَّهُ النَّامُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ ال

"لَلْقَمِيْصُ أَشَدُّ عَلَىَّ مِنْ قَتْلِ عَبْدِاللَّهِ"

تَنْجَمَنَّ؟''میرے لخت جگہ عبداللہ کا قتل اس قدر تکایف کا باعث نہیں جتنا کہ نبی کریم ﷺ کی قیص کے مم ہوجانے سے مجھے تکلیف ہوئی۔''

کے عرصہ بعد ملک شام کے ایک شخص کے متعلق پنۃ چلا کہ رسول اکرم طّلِقَتْ عَلَیْنَا کی وہ قبیص اس شامی کے پاس ہے۔ جب قبیص کے متعلق حضرت اساء دَفِحَالِقَائِمَ تَعَالِيَّا فَقَا کے حزن و ملال کا اس شامی کوعلم ہوا تو اس نے قبیص کولوٹانے کے لئے شرط عائد کردی کہ سیدہ اساء دَفِحَالِقَائِمَ تَعَالِیَّا فَقَالِیَ کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائے مغفرت کریں، چنانچہ وہ کئے لگا:

"لَا آرُدُّهُ أَوْ تَسْتَغْفِرَ لِنِي ٱسْمَآءً."

تَنْ َ عَمَدَ: "میں اس قَمِص کو اس صورت میں لوٹاؤں گا جبکہ حضرت اساء رَضِحَالِقَائِزَتَعَالِیَعَظَا میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعائے مغفرت کریں۔"

جب بديات سيده اساء رضِ وَاللَّهُ النَّا الْمُعْفَا كُوبِينِي توانهون في عرض كيا:

"كَيْفَ أَسْتَغْفِرُ لِقَاتِلِ عَبُدِاللَّهِ؟"

تَنْجَمَدَ:" بحلاا بي لخت جگرعبدالله ك قاتل ك لئ ميس كيول كروُعائ استغفار كر على جول؟"

لوگوں نے سیدہ اساء دَضِحَالفَائِرَقَعَالِجُ فَقَا ہے عرض کیا کہ جب تک آپ اس شامی کے حق میں دعائے استغفار کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ دراز نہیں کریں گی وہ رسول اکرم ﷺ کی قبیص واپس کرنے سے انکاری ہے جس کی واپسی کی آپ خواہاں ہیں۔

حضرت اساء وضحالقا بُاتَعَا الْتَعْفَا نِهِ كَهِا: شامى كوميرے ياس آنے كے لئے كہو-

چنانچدوه شامی رسول اکرم ظِلِقَائِمَ عَلَيْهِ کَقِيص لے کر حضرت اساء وَضَحَالَفَاؤُمَنَا اَلْعَضَا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت اس کے ہمراہ عبداللہ بن عروہ بھی موجود تھے۔ حضرت اساء وَضَحَالْفَاؤُمَنَا نَے شامی ہے کہا: قبیص عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دو شامی نے قبیص عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دی تو حضرت اساء وَضَحَالْفَاؤُمُنَا اَلَّا اَلَّا اَلَٰهُ لَا اَلَٰهُ لَكَ مَا عَبُدَ اللَّهِ '' عبداللہ بن عروہ نے عرض کیا، ہاں۔ تب حضرت اساء وَضَحَالْفَاؤُمُنَا کَیْجُلِیس: "غَفَرَ اللّٰهُ لَکَ مَا عَبُدَ اللّٰهِ '' عبدالله! الله تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔'' الله تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔''

شامی نے سمجھا کہ حضرت اساء رَضِحَالِفَائِرَاتَعَالِیَجُھَا نے ''عبداللہ'' کہدکر اُس کے لئے مغفرت کی دعا کی ہے، حالانکہ حضرت اساء رَضِحَالِفَائِرَتَعَالِجَنِّهُ نے عبداللہ بن عروہ مرادلیا اور کتابیہ میں انہی کو دعا دے سنگیں مگرشا می نہیں سمجھ سکا! حضرت اساء رَضِحَالِقَائِرَتَعَالِجَنِّهُ نے عبداللہ سے عبداللہ بن عروہ مرادلیا اور کتابیہ میں انہی کو دعا دے سنگیں مگرشا می نہیں سمجھ سکا! (فراسة المؤمن، ۲۵۱۱، ابراہیم الحازمی)

#### ٩٥ حضرت ابودرداء رَضَى النَّهُ وَعَالَدُهُ وَعَالَدُهُ وَعَالَدُهُ وَعَالَدُهُ وَالْمَ الْعَبِيحِت كَى

ابن ابی جائم میں ہے کہ جب مسلمانوں نے غوط میں محلات اور باغات کی تغییراعلی پیانے پرضرورت سے زیادہ شروع کے کردی تو حضرت ابودرداء دَفِحَالِقَابُوَ اَلَّا اَلَٰ اَنْ مَعَدِ مِیں کھڑے ہوگئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ دہ جہیں شرم نہیں آتی تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم نہیں کھا کتے ، تم نے وہ مکانات بنانے شروع کر دیئے جو تمہارے رہنے سے کام نہیں آتے ، تم نے وہ دور دراز کی آرزو کی کردیں جو پوری ہونی محال ہیں۔ کیا تم مجول گئے ، تم سے اگلے لوگوں نے بھی دولتیں جمع جھا کرکے سنجال سنجال کررکھی تھیں بڑے او نیچ اور کے بی براہ ہوئی ، ان کی پونچی بریاد ہوگئی ، ان کے مکانات اور بستیاں اُبڑ کئیں ، عاد یوں کو دیکھو کہ عدن سے لیک عمان تک اُن کے مکانات اور بستیاں اُبڑ کئیں ، عاد یوں کو دیکھو کہ عدن سے لیک عمان تک اُن کے گھوڑے اور اُونٹ میں گئی تر باد ہوگئی ، اُن کے مکانات اور بستیاں اُبڑ کئیں ، عاد یوں کو دیکھو کہ عدن سے لیک عمان تک اُن کے گھوڑے اور اُونٹ میں گئی تو کہاں ہیں؟ (تقییر این کیر باد ہوگئی اُن کے مکانات اور بستیاں اُبڑ گئیں ، عاد یوں کو دیکھو کہ عدن سے لیک عمان تک اُن کے گھوڑے اور اُونٹ میں آتی وہ کہاں ہیں؟ (تقییر این کیر باد ہوگئی )

#### ۵ شیطان ٹی کی آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے

اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن ہے ڈرار ہاہے اور اپنے تقویٰ کا حکم فرمار ہاہے۔ارشاد ہے: اُس دن باپ اپ بی بیچ کے یا بچدا پنے باپ کے پچھے کام ند آئے گا، ایک دوسرے کا فدید ند ہوسکے گا،تم دنیا پراعتاد ندکر لواور دار آخرت کوفراموش ندکر جاؤ، شیطان کے فریب میں ند آجاؤ، وہ تو صرف ٹی گی آڑ میں شکار کھیلنا جانتا ہے۔

(تغییرابن کنیر،جلد ۴ صغه ۱۹۹)

## (۱۱) آیتوں پرجوجم گیاوہ جنتی ہے آپ طِیقُ عَلَیْکُا اِنْکُا اِنْکُا عَلَیْکُا اِنْکُا عَلَیْکُا اِنْکُا عَلَیْکُا اِنْکُا کُلِیکُا کُلِیکُو کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُ کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُ کِلِمُ کِلِیکُنِیکُا کُلِیکُ کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُ کُلِیکُ کُلِیکُ کُلِیکُا کُلِیکُ کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُا کُلِیکُ کُ

﴿ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوْنَ ۞ الَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ



الْعَادُوْنَ ٢

تَذَبِحَكَنَ: "يقينا ايمان والول نے فلاح حاصل كرلى۔ جواپنى نماز ميں خشوع كرتے ہيں۔ جولغويات سے مند موڑ ليتے ہيں۔ جوز كؤة اداكر نے والے ہيں۔ جواپنی شرم گا ہوں كى حفاظت كرنے والے ہيں۔ بجزائي ہويوں اور ملكيت كى لونڈيوں كے يقينا بيد ملامتوں ميں سے نہيں ہيں، جواس كے سوا بجھاور چاہيں وہى حدسے تجاوز كرنے والے ہیں۔ "

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ أُولَئِكَ هُمْ عَلَى صَلُوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ \* هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾

(سورة المؤمنون، آيت: ١ تا ١١)

تَنْ َ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

"اللهُمَّ ذِدُنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاثِرُنَا وَلَا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا وَارُضَ عَنَّا وَارْضَ عَنَّا وَارْضَ عَنَّا وَارْضَ عَنَّا وَارْضَ

پیمرفر مایا، مجھ پر دس آینتی اتری ہیں جوان پر جم گیا وہ جنتی ہوگیا۔ (تغییراین کثیر، جلد ۳ مسخه ۲۳۸) عبد اللہ معلقہ میں اللہ عبد اللہ میں جوان پر جم گیا وہ جنتی ہوگیا۔ (تغییراین کثیر، جلد ۳ مسخه ۲۳۸)

#### @ نافرمان بیوی کے لئے ایک مجرب عمل

میکو النی بیں آج کل بہت پریشان ہوں ، میری اہلیہ میری کوئی بات نہیں مانتی ہے، میرے والدین ، بھائی ، بہن سب ہی ہے لڑائی کرتی ہے اور ان سب کے ساتھ مجھے قتل کی بھی وہمکی دیتی ہے۔ میں ہرممکن کوشش سمجھانے کی کر چکا ہوں ، اس سے علیحدہ بھی رہ چکا ہوں ، اس سے وہ اور بھی زیادہ شوخ علیحدہ بھی رہ چکا ہوں ، اس کے والدین بجائے اس کو سمجھانے کے اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں جن سے وہ اور بھی زیادہ شوخ چھٹم بن گئی ہے۔ آپ اس کے لئے دعا فرمانے کے ساتھ کوئی تدبیر ایس بتائیں کہ میں اس مصیبت و پریشانی سے نجات یا سکول۔

جَوَلَاثِ الله عَلَى بِرِیثَان کَن حالات سے بہت قلق ہے، جوعادت لگ جاتی ہے اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ صبر وقتل ک ضرورت ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے ہیں اس کے اقوال واعمال سے خوش نہیں ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ اس کا گناہ آپ کے سرنہیں۔عشاء کی نماز کے بعد "یا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصَادِ یَا خَالِقَ اللَّیْلِ وَالنَّهَادِ یَا عَزِیْزُ یَا لَطِیْفُ یَا غَفَّادُ" (دوسوم تبہ، اول و آخر درووشریف گیارہ مرتبہ پابندی سے پڑھاکریں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے)۔

## ه جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اُس کی اصلاح نافرمان بیوی سے ہوتی ہے

سیکوال : حضرت! میری بیوی بہت پریشان کررہی ہے، میکے میں ہی رہتی ہے، بات بات پر غصد ناراضگی، گھر میں جوان بج پھر بھی ہروقت اپنے میکے چلے جانا، ہر طرح سے پریشان کررکھا ہے، اس کوطلاق رجعی دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔

جوائے: آپ بیوی کوطلاق دینے کا ارادہ ہرگز نہ کریں کہ ابغض المباحات ہے۔آپ کوبھی دخواری پیش آئے گی اس کوبھی۔
جس کی اصلاح مشائخ سے نہیں ہوتی اس کی اصلاح بیوی ہے ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شریف مرد پراس کی بیوی حاوی رہتی ہے اور کمینہ مردا پی بیوی پر حاوی رہتا ہے، میں شریف ہوکراس حال میں رہوں کہ میری بیویاں حاوی رہیں مجھے کیند ہے اس سے کہ میں کمینہ بن کر بیویوں پر حاوی رہوں، جب سرال قریب ہے تو آپ وہاں ہوکر آیا کریں بیوی اگر چہ اپند ہے اس سے کہ میں ناخوش رہ ہوں کہ میری طرف سے اجازت ہے جب تک جی حیا ہے دل میں ناخوش رہے میکہ میں رہو۔ ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاء اللہ اس سے بہت تی اُلجھنیں دور ہوجائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قلب میں صلاحیت بیدا فرمائے۔

(9) خواب میں کسی کے سریرتاج رکھ دیا جائے تو وہ بادشاہ ہیں بن جاتا

سیر فران دست این جا ہوں۔ بھی خواب و کھتا ہوں کہ ساری جا کداد میرے ملک کی میرے قبضہ میں آپھی ہے اور میں اس ملک کا بادشاہ بن چکا ہوں۔ بھی د کھتا ہوں کہ میں گھوڑے پرسوار ہوں اور پبلک میرے پیچھے چکی رہی ہے، بھی د کھتا ہوں کہ میں گھوڑے پرسوار ہوں اور پبلک میرے پیچھے چل رہی ہے، بھی د کھتا ہوں کہ میں ایک بڑے دستر خوان پرجس پر عجیب قتم کی میواجات چیزیں ہیں، اس میں سے کھا رہا ہوں، بھی ڈراؤنے خواب د کھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک کالا سانپ دوڑ رہا ہے اور میں اس کے آگے دوڑ رہا ہوں گردل کی گھبرا ہے نے جھے دوڑنے نہیں دیا اور سانپ کا نوالہ بننے کے قریب کردیا۔ برائے کرم جواب دے کرتسلی دیجئے۔

جَبِهَ إلْبُنَّ: ويكين بهائي! اولاً تو مرخواب كي تعبير كي جنتو نه يجئ ،خواب چندوجوبات كي بنابر آ دي ويكها ہے۔

- 🕡 خواب دماغی انتشاراور ماحول کے اثرات سے کم خالی ہوتے ہیں۔
- 🕡 خزانهٔ خیال میں بھی بھی دیکھی ہوئی چیزیں پڑی رہتی ہیں، قوت متصرفہ ان کو جمع کردیتی ہے۔
- عدے سے بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف عود کرتے ہیں تو اس سے بکٹر ت خواب نظر آتے ہیں۔
  - 🕜 مزاجی کیفیت سوداء،صفراء، دم، بلغم کی وجہ سے بکثر ت خواب نظر آتے ہیں۔
    - کفس کی خواہشات کوخواب میں بڑا دخل ہوتا ہے۔
    - عیطان صدرے پریشان کن خواب دکھلاتا ہے۔
    - خواب بسااوقات تمثیل ہوتا ہے اور بھی عین ہوتا ہے۔

اس لئے ہرخواب کی تعبیر تلاش کرنااور ہرخواب کی تعبیر کے دریے نہیں ہونا جائے ، اگرکوئی بھوکا پیاسا آ دمی خواب میں روٹی کھا لے، پانی پی لے تو اس سے بھوک اور پیاس رفع نہیں ہوجاتی ۔خواب میں کسی کے سر پرتاج رکھ دیا جائے تو وہ بادشاہ نہیں بن جاتا، اچھا خواب نظر آ ہے تو اس پر الحمد لللہ پڑھ لیا جائے اور برا خواب نظر آ ہے تو لاحول اور استغفار پڑھ دیا جائے۔ آپ کو اگر موقع ہوتو یہاں تشریف لے آ ہے ، زبانی فہمائش اچھی طرح کردی جاتی ہے، امید تو یہ ہے کہ آپ کے چارصفحات

المحتفظ موتى (خلدشيم)

گنجان کے جواب میں پیسطریں بھی کافی ہوجا ئیں گی۔

#### الله كي رضا كاطالب .... محمد يونس يالبيوري

# المعاف كرديين والا بارام مينظى نيندسوجا تا ہے اور بدلے كى دهن والا دن رات متفكر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے

سنومعاف کر دینے والاتو بآرام میشی نیندسو جاتا ہے، اور بدلے کی دھن والا رات دن متفکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا

منداحه میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضو کالفائی کا کہنا شروع کیا۔ حضور میلائی کا بھی وہیں تشریف فرما تھے، آپ مسکرانے گئے، حضرت صدیق رضو کالفائی کا خاموش تھے لیکن جب اس نے بہت گالیاں دیں تو آپ نے بھی بعض کا جواب دیا، اس پر حضور میلائی کا گئے کہ اواض ہو کہ اواض ہو کہ جارا کہنا دوا تو آپ بیٹھے رہ ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ مجھے برا کہنا رہا تو آپ بیٹھے رہ ہوئے در باور ہو ہے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ مجھے برا کہنا رہا تو آپ بیٹھے رہ ہوئے مراکبا کہنا دوا تو آپ بیٹھے رہ ہوئے مراکبا کہ اور جب میں نے اس کی دوا کی باتوں کا جواب دیا تو آپ میلائی کا گئی کا ناراضی سے اٹھ چلے؟ آپ میلائی کا گئی کی خرمایا، سنو جب تک تم خاموش تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا جب تم خود ہولے تو فرشتہ ہے۔ گیا اور شیطان تھ میں آگیا۔ پھر بھلا میں شیطان کی موجود گی میں کہنے بیر بھر اور ایا، سنوابو بکر! تین چزیں بالکل برحق ہیں۔

- جس پرکوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس ہے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور اس کی مدو کرے گا۔
- 🕡 جوشخص سلوک اوراحسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے ہے لوگوں کو دیتارہے گا اللہ تعالیٰ اے برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا۔
- اور جوشخص بروصانے کے لئے سوال کا دروازہ کھول لے گا اِس ہے اُس سے مانگتا پھرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بہال ہے برکتی کر دے گا اور کمی میں ہی وہ مبتلا رکھے گا۔ بیروایت ابوداود میں بھی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بیہ بردی بیاری حدیث ہے۔ (تغییرابن کیٹر، جلدہ، صفحہ ۱۳۳)

## ا معاف كرنے ميں جولذت ہے، بدلد لينے ميں نہيں ہے

- نی الله حضرت یوسف غَلِیْ النِیْ این نے اپنے بھائیوں پر قابوفر ما کر، فرما دیا کہ جاؤتہ ہیں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ خدا تعالی بھی تنہیں معاف فرما دے۔
- اور جیسے کہ سردارانبیاءرسول خدا، احرمجتبی حضرت محرمصطفی خلیق کی افتاد کی خدیبیہ میں کیا جب کدائی (۸۰) کفار خفلت کا موقع وُھونڈ کر چپ چاپ لشکراسلام میں گھس آئے، جب میہ پکڑ لئے گئے اور گرفتار ہوکر حضور خلیق کی خدمت میں چیش کردیے گئے تو آپ خلیق علیق کی خدمت میں چیش کردیے گئے تو آپ خلیق علیق کی خدمت میں چیش کردیے گئے تو آپ خلیق علیق کی خدمت میں اور چھوڑ دیا۔
- پیش کردیے گئے تو آپ طَلِیْنَاکَابَیْنَا نے ان سب کومعافی دے دی اور چھوڑ دیا۔ اور جیسے کہ آپ طِلِیْنَاکَابَیْنَا نے غورث بن حارث کومعاف کر دیا۔ بیدوہ محض ہے کہ حضور طِلِیْنَاکَابَیْنَا کے سوتے ہوئے اس نے آپ طِلِیْنَاکِتَابِیْنَا کی تلوار پر قبضہ کرلیا۔ جب آپ طِلِیْنَاکِتَابِیٰا جا گے اور اسے ڈانٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور

آپ ﷺ کے تا وار لے لی، اور وہ مجرم گردن جھکائے، آپ طَلِقَائِنَا کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ طَلِقَائِنَا کَا اِن ک رَضَحَالِقَائِنَا کَا اِنْکَانَا کُلُو بارا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ بھی سنایا بھراہے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔

ای طرح لبید بن اعصم نے جب آپ ﷺ پر جادو کیا تو باوجودعلم وقدرت کے آپ ﷺ نے اس سے درگزر فرمالیا۔۔

اورای طرح جس بہودیہ تورت نے آپ عَلَیْ اللّٰہ اور بیا قا، آپ عَلیْ اللّٰہ اور باوجود اور معلوم ہو جہانے کے بھی آپ عَلیْ اللّٰہ ا

الله تعالیٰ اینے بندے کی توبہ سے خوب خوش ہوتا ہے

صیح مسلم میں ہاللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ ہاں ہے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہوگئ ہوجس پراس کا کھانا پینا بھی ہو بیاس کی جبتجو کر کے عاجز آ کر درخت تلے پڑار ہااوراپی جان ہے بھی ہاتھ دھو بیضا، اونٹنی ہے بالکل مایوں ہوگیا کہ یکا کیہ وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے بیوفران اٹھ بیشتا ہے، اس کی تکیل تھام لیتا ہے اور اس قدرخوش ہوتا ہے کہ ہے اور میں تیزا رب اور اس قدرخوش ہوتا ہے کہ بے تحاشہ اس کی زبان ہے نکل جاتا ہے کہ ایا اللہ! بے شک تو میرا غلام ہے اور میں تیزا رب ہوں۔ اپنی خوش کی وجہ ہے خطا کر جاتا ہے۔ ایک مختصر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تو بہ ہے اس قدرخوش ہوتا ہے کہ اتنی خوش کی وجہ ہے اس کی مواری کا جانور گم ہوگیا ہو جوا ہے دفعۃ مل جائے۔ (تغیراین کی جہاں بیاس کے مارے ہلاک ہور ہا ہواور و ہیں اس کی سواری کا جانور گم ہوگیا ہو جوا ہے دفعۃ مل جائے۔ (تغیراین کیٹر جلد 8، صفحہ ۱۱)

ان کے لئے ہیں جود نیامیں بھونگ بھونگ کھونگ کے ایک م

الله سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہیہ بات نہ ہوتی کہ لوگ مال کومیر افضل اور میری رضا مندی کی دلیل جان کر مالداروں کے مثل بن جائیں تو میں کفار کو ہید دنیائے حقیر اتنی دیتا کہ ان کے گھر کی چھتیں بلکہ ان کے کوٹھوں کی سیرھیاں بھی جاندی کی ہوتیں جن کے ذریعے بیہ بالا خانوں پر پہنچتے اور ان کے دروازے ان کے جیٹھنے کے تخت بھی جاندی کے ہوتے اور سونے کے

بھی۔میرے نزدیک دنیا کوئی قدر کی چیز نہیں ریہ فانی ہے زائل ہونے والی ہے اور ساری مل جائے جب بھی آخرت کے مقالبے میں بہت ہی کم ہے۔ان لوگوں کی احجمائیوں کے بدلے انہیں پہیںمل جاتے ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، برتے برتانے میں کھے مہولتیں ہم پہنچ جاتی ہیں، آخرت میں تو محض خالی ہاتھ ہوں گے۔ایک نیکی باقی نہ ہوگی جو خدا تعالیٰ سے پھھ حاصل كرسكيس، جيسے كہ سيح حديث ميں واروموا ہے اور حديث ميں ہے كه اگر دنياكى قدر خدا تعالىٰ كے يہاں ايك مجھرك بر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، پھرفر مایا آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لئے ہیں، جو ونیامیں پھونک پھونک کرفندم رکھتے رہے، ڈر ڈر کرزندگی گزارتے رہے۔ وہاں رب تعالیٰ کی خاص نعمتیں اورمخصوص رحمتیں جو انہیں ملیں گی ان میں کوئی اوران کا شریک نہ ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رَضِحَالظَائِفَا الْحَفْاءُ رسول الله خَلِقْفَاعْلَمَ عَلَيْنَا كَ مِاسِ آپ طَيْقِنَا عَلَيْنَا كُلِي الله عَالَى مِين سِكَ اور آپ طَيْقِنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَعَاء تو ويكها كم آپ ازواج مطهرات سے ايلا كرركها تها، تو ويكها كم آپ ظَلِقَانِ عَلِينًا الله جِنَّا فَى كَنْ ير لين موس بين جس ك نشان آب ظِلْقَانَ عَلِينًا كَجْسَم مبارك بر تمايان بين ـ توروديّے اور کہا یا رسول اللہ! قیصر و کسری کس آن بان اور کس شان وشوکت سے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے رسول ہوکر کس حال میں ہیں؟ حضور ﷺ کا تو تکبیدگائے ہوئے ہیتھے تنے یا فوراً تکبیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، اے ابن خطاب! کیا تو شک میں ہے؟ پہتو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں جلدی ہے انہیں مل گئیں، ایک اور روایت میں ہے کہ کیا تو اس سے خوش نہیں کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت صحیحین وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فی فات ہیں، سونے جا ندی کے برتنوں میں کھاؤ پیونہیں بید نیا میں ان کے لئے ہیں اور آخرت میں ہمارے لئے ہیں اور دنیا میں بیان کے لئے یوں ہیں کدرب تعالیٰ کی نظروں میں دنیا ذکیل وخوار ہے۔ تزندی وغیرہ کی ایک حسن سیجے حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو کسی کا فرکواللہ تعالیٰ ایک گھونٹ یانی نہ پلاتا۔ (تفسيرابن كثير، جلد٥صفحة٣٣)

## اس ہر دوستی قیامت کے دن وشمنی سے بدل جائے گی مگر پر ہیز گاروں کی دوستی قائم رہے گ

ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، دو(۲) ایمان دار جوآپ میں دوست ہوتے ہیں جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوجاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، خدایا! فلال شخص میرا ولی دوست تھا جو مجھے تیری اور تیرے رسول طِلْقَیٰ اللّٰہ ہی اطاعت کا تھم دیتا تھا، بھلائی کی ہدایت کرتا تھا برائی سے روکتا تھا اور مجھے یقین دلایا کرتا تھا کہ ایک روز خدا تعالیٰ سے ملئا ہے، پس اے باری تعالیٰ! تو اسے راوحت پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ اسے بھی تو وہ دکھائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے اور اس سے بھی تو اس طرح راضی ہوجائے جس طرح مجھ سے راضی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ماتا ہے تو شنڈے کلیجوں چلا جا۔ اس کے لئے جو پچھ میں نے تیار کیا ہے اگر تو اسے دکھ لیتا تو بہت ہنتا اور بالکل آزردہ نہ ہوتا۔ پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جا تا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو۔ پس ہرایک دوسرے کہتا ہے کہ سے میرا ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جا تا ہے کہتم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو۔ پس ہرایک دوسرے کہتا ہے کہ سے میرا ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جا تا ہے کہتم آپس میں ایک دوست تھا۔ (تغیر ابن کیشر جلدہ صفح سے)

#### اسب سے بنچے درجہ کا جنتی اس کی نگاہ سوسال کے راستے تک جائے گی

رسول الله طِلْقَافِیَ الله طِلْقَافِی الله فرمات بیل سب سے نیچے درجہ کا جنتی جوسب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی نگاہ سو (۱۰۰) سال کے رائے تک جاتی ہوگی لیکن برابر وہاں تک اسے اپنے ہی ڈیرے، خیمے اور کل سرنے کے اور زمرد کے نظر آئیں گے جو تمام کے تمام متم اور رنگ برنگ کے ساز وسامان سے پر ہوں گے ۔ میج شام ستر ستر ہزار رکابیاں پیالے الگ الگ وضع کے کھانے نے پر اس کے سامنے رکھے جائیں گے جن میں سے ہرایک اس کی خواہش کے مطابق ہوگا اور اول سے آخر تک اس کی اشتہا برابر اور بکسال رہے گی، اگر وہ روئے زمین والوں کی دعوت کر دے تو سب کو کفایت ہو جائے اور پجھ نہ گھٹے۔ (عبدالرزاق)

ال آب طلق عليه كالمجيب مناجات

منداحمہ میں ہے احد کے دن جب مشرکین ٹوٹ پڑے تو حضور ﷺ نے فرمایا، در حکی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو میں اپنے رب عزوجل کی ثنا بیان کروں۔ پس لوگ آپ ﷺ کے پیچھے مفیں باندھ کر کھڑے ہوگئے اور آپ ﷺ نے بیدعا پڑھی:

"اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كُلُّهُ "اللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِى لِمَنُ اَصْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدُتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبُتَ "مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنعُتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدُتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبُتُ "مُضَلِكَ وَدِزْقِكَ " اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ إِنِي اَسْتَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَلَا أَللّٰهُمَ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلَٰلُكُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِكُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ \* اَللَّهُمَّ اِنِّي عَائِذٌ بِنكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا \* اَللَّهُمَّ حَبِّبْ اِلَّيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوْبِنَا وَكُرَّهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ 4 اللَّهُمَّ تَوَقَّنَا مُسُلِمِيْنَ وَٱحْيِنَا مُسُلِمِنَ وَٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِيْنَ اللَّهُمَّ قَاتِلَ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ إِلَّهُ الْحَقِّ "" (نسائي)

ہدایت نہیں دے سکتا اور جھے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جھے تو دے اس سے کوئی باز رکھ نہیں سکتا جے تو دور کر دے اسے قریب کرنے والا کوئی نہیں اور جے تو قریب کرلے اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ! ہم پراپنی برکتیں، رحمتیں، فضل اور رزق کشادہ کر دے، اے اللہ! میں تجھے ہے وہ بیکنگی کی نعمتیں جا ہتا ہوں جونہ إدھراُدھر ہوں نہ زائل ہوں، خدایا! فقیری اور احتیاج والے دن مجھے اپنی نعمتیں عطا فرما اور خوف والے دن مجھے اس عطا فرما۔ پروردگار! جوتو نے مجھے دے رکھا ہے، اور جونہیں دیا ان سب کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔اے میرے معبود! ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اسے ہماری نظروں میں زینت دار بنا دے اور کفر، با کاری اور نافر مانی سے ہمارے دلوں میں دوری اور عداوت پیدا کر وے اور ہمیں راہ یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے رب ہما ہے! ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کراوراسلام پر ہی زندہ رکھ۔اور نیک کارلوگوں سے ملا دے، ہم رسوانہ ہوں، ہم فتنے میں نہ ڈالے جائیں۔خدایا! ان کافروں کا ستیا ناس کر جو تیرے رسولوں کو جھٹلائیں اور تیری راہ سے روکیں، تو ان پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل فرما۔ البی اہل کتاب کے کا فروں کو بھی نتاہ کر، اے ہے معبود۔''

بيحديث امام نسائي بھي اپني كتاب "عمل اليوم والليلة" مين لائے بين \_ (تفيرابن كثير،جلده، صغيه١٣٧،١٣٧)

💬 حق کے مطابق فیصلہ بیجئے ، دوفر شنے ساتھ رہیں گے اور آپ کی رہبری کریں گے حضرت سعید بن میتب دَحِمَّهُ اللّٰهُ تَغَالَیٰ کہتے ہیں، ایک دن مسلمان اور بیبودی اینے جھٹڑے کا فیصلہ کروائے حضرت عمر رَضَى النَّفَا الْحَنَّةُ كَ ياس آئے۔آپ رَضِى النَّفَةُ نے ديما كديبودي حق يرج تو آپ رَضِى النَّفَةُ نے اس كے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس پر اس یہودی نے کہا، اللہ کی فتم! آپ رَضِحَالِقَائِبَتَعَالِحَفِیْهُ نے حق کا فیصلہ کیا ہے، اس پر حضرت عمر رَضِحَالِنَاهُ اَتَعَالِيْعَنَهُ نِهِ السے (خوشی میں ملکاسا) کوڑا مارا اور فرمایا، تخفیے کس طرح پنة چلا ( کدحت کیا ہوتا ہے) اس پر یہودی نے کہا، اللہ کی قتم! ہمیں تورات میں بیلکھا ہوا ماتا ہے کہ جو قاضی حق کا فیصلہ کرتا ہے اس کے دائیں جانب ایک فرشتہ اور بائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے جوا ہے بچے راستہ پر چلاتے ہیں اور اسے تن بات کا الہام کرتے ہیں جب تک وہ قاضی حق کا فیصلہ کرنے کاعزم رکھتا ہے۔ جب وہ بیعزم چھوڑ دیتا ہے تو دونوں فرشتے اسے چھوڑ کرآ سان پر چڑھ جاتے ہیں۔

(حياة الصحابية جلد اصفحه ١٣٣)

امارت کے خواہش منداینی خواہش کے انجام کوسوچیں ہرامیر جاہے اچھا ہویا براجہنم کے بل پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے طوق بہنایا جائے گا حضرت ابو وائل شقیق بن سلمه لَوَحَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ كَهْتِ بِين كه حضرت عمر بن خطاب دَضِحَالِقَاءُ تَعَالِحَ فَفِ فَ حضرت بشر برد،

عاصم رَضِحَالِقَابُرَتَغَالِمُ عَنْهُ كوبموازن كے صدقات (وصول كرنے ير) عامل مقرر كيا ليكن حضرت بشر (بهوازن كے صدقات وصول كرنے) نه كتے - ان سے حضرت عمر رَضِحَاللَهُ بَعَالِيَعَنَهُ كى ما قات ہوئى - حضرت عمر رَضِحَاللَهُ بَعَنَهُ ف ان سے يو جها تم (ہوازن) کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کوسننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے کہا کیوں نہیں۔لیکن میں نے حضور ﷺ کو میفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اے قیامت کے دن لا کرجہنم کے بل پر کھڑا کر دیا جائے گا،اگراس نے اپنی ذمہ داری کواچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پائے گا۔اوراگراس نے ذمہ داری صحیح طرح ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کرٹوٹ پڑے گا اور وہ ستر (۷۰) برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ (بیس کر) حضرت عمر رَضَحَالِقَالِيَّتَعَالِيَّعَنَهُ بهت يريثان اورمُملين ہوئے اور وہاں ہے چلے گئے، راستہ میں ان کی حضرت ابوذر رَضَحَالِقَائِتَعَالِاَعِنَهُ ہے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیابات ہے؟ میں آپ کو پریشان ممکین دیکھ رہا ہوں۔حضرت عمر رَضِحَالِفَاؤُتَعَالِحَفَظُ نے فرمایا، میں کیوں نہ پریشان اور ممکنین ہوں جبکہ میں حصرت بشر بن عاصم رَضِحَالقَائِرَتَعَالِجَنَةُ ہے حضور خَلِقَائِ عَلَيْنَا کَا بَيارشاد من چکا ہوں کہ جے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اے قیامت کے دن لاکر جہنم کے بل پر کھڑا کر دیا جائے گا،اگراس نے اپنی ذمہ داری کواچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات یا لے گا اور اگر اس نے ذمداری سیج طرح ادا ندکی ہوگی تو بل اے لے کر ٹوٹ پڑے گا۔ اور وہ ستر (۷۰) برس تک جہنم میں گرتا جلا جائے گا۔ اس پر حصرت ابوذر دَضِحَاللَّهُ بِتَغَالِمُ عَنْ نَهِ كَها، آپ نے حضور عَلَيْنَ عَلَيْنًا ﴾ يه مديث نبيس في ٢٠ حضرت عمر رَضِحَاللهُ إِنَّا الْحَنَّةُ فِي فرمايا، نبيس حضرت ابوذر رَضِحَاللهُ بَتَعَالْحَنَّةُ في كها، ميس اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کو ذمہ دار بنائے گا اسے قیامت کے دن لاکرجہنم کے بل پر کھڑا کر دیا جائے گا،اگر وہ (اس ذمہ دار بنانے میں) ٹھیک ہے تو ( دوزخ سے ) نجات پائے گا اور اگر وہ اس میں ٹھیک نہیں تھا تو پل اے لے کرٹوٹ پڑے گا، اور وہ ستر (۷۰) برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا اور وہ جہنم کالی اور اندھیری ہے۔ (آپ بتائیں کہ) ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کے سننے ہے آپ کے دل کوزیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، دونوں کے سننے ہے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے لیکن جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابوذر رَضِحَاللّٰهُ اِتَّغَالْحَیْنَهُ نے کہا، اے وہی قبول کرے گا جس کی ناک کا شنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا بعنی اسے ذکیل کرنے کا اللہ نے اراوہ کیا ہو، بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے، ہاں بیہ دوسکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دارا یہ شخص کو بنا دیں جواس میں عدل وانصاف ہے كام ند لي تو آب بھى اس كے كناه سے ندنج سكيس كے - (حياة الصحاب، جلد اصفحه ٨٠)

حضرت ابوہریرہ دَضِحَالِقَائِمَتَعَالِحَیْنَہُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کیا گئے گئے اللہ میں اسلام میں آمیر وحاکم خواہ وہ دی ہی آمیوں کا امیر وحاکم کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کواس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گایااس کاظلم ہلاک کرے گا۔ (داری)

مطلب بیہ ہے کہ ایک بارتو ہر حاکم کوخواہ وہ عادل ہویا ظالم، بارگاہ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہوا تو اس کونجات دے دی جائے گی اور اگر ظالم ثابت ہوگا تو ہلا کت بعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (مظاہر حق جدید، جلدم، صفحہ ۲۳۲) - (14)



#### ا شیطان کی تصویر بناد بیجئے

جاحظ ایک بہت معروف ادیب گزرا ہے، اس کا نام ابوعثمان بن بحر بن محبوب تھا، یہ معتزلی تھا، اس کی شکل وصورت بہت ہی بری اورخوفنا کے تھی، گویا یہ بدصورتی کے اعلی درجہ پر فائز تھا، اس کا تعقیدہ بھی درست نہیں تھا، البت علم فن میں اس کی مثال خال خال ہی نظر آتی ہے۔ اس نے بہت سے علوم سیکھ رکھے تھے، چنانچہ اس نے بہت می مفید کتا ہیں تصنیف کیس جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ غیر معمولی حافظے کا ما لک تھا۔ اس کی کہی ہوئی کتابوں میں دو کتا ہیں'' کتاب الحوال اور البیان والبیین'' بہت ہی مشہور ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات تاریخ کی کتابوں میں کھی ہوئی ہے کہ:

"لَمْ يَقَعُ بِيَدِهِ كِتَابٌ قَطُّ الَّا اسْتَوْفَى قِرَاءَ تَهُ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَكْتَرِى دَكَاكِيْنَ الْكُتُبِيِّيْنَ وَيَبِيْتُ فِيْهَا لِلْمُطَالِعَةِ"

تَذَبِحَمَدُ: ''جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگتی وہ اسے کممل پڑھ ڈالٹا، بلکہ اس کا شوقِ مطالعہ اس حد تک تھا کہ وہ کتب فروشوں کی دکا نیں اجرت پر لے کر رات رات بھر سامیں مطالعہ کرتا۔''

چېره تو اس کا برا بدصورت اور بدشکل تفا مگرمشحکم علم نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا، آج بھی وہ اپنے علم کے سبب تاریخ و ادب کی کتابوں میں زندہ ہے۔اس کی بدصورتی کے متعلق ایک واقعہ معروف ہے جوالیک خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جاحظ کا اپنا بیان ہے:

"مَآ أَخُجَلَتُنبِیْ قَطُّ اِلَّا امْرَأَةُ مَرَّتُ بِنِیْ اِلٰی صَآفِعِ، فَقَالَتُ لَهُ: اِعْمَلُ مِثْلَ هٰذَا طُ" تَرْجَمَنَ: '' مجھے ایک عورت کے سوا بھی کسی عورت نے رسوانہیں کیا۔ ہوا یہ کہ وہ عورت مجھے ایک سار کے پاس لے گئی اور اس سے کہنے گئی: اس کی طرح بنا دو۔''

یہ کہد کروہ عورت تو چلی گئی مگر میں جیرت میں پڑ گیا، پھر میں نے زرگرے پوچھا: نیا عورت تم ہے میرے بارے میں کیا کہد کر چلی گئی؟ زرگرنے جواب دیا:

"هٰذِهِ امْرَأَةٌ أَرَادَتُ أَنْ آعُمَلَ لَهَا صُوْرَةَ شَيْطَانٍ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِىٰ كَيْفَ اُصَوِّرُهُ، فَأَتَتْ بِكَ النَّ لِاُصَوِّرَهُ عَلَى صُوْرَتِكَ ""

تَنْ بِحَمَّدُ: "اس عورت نے (اپنی الگوشی پر) مجھ سے شیطان کی تصویر بنانے کی خواہش کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں نے کسی شیطان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو بھلا اس کی شکل کیسے بنا سکتا ہوں؟ چنانچہ وہ آپ کو میر بے پاس لے کر آئی تاکہ آپ کی صورت و کھے کر اس کے لئے (اس کی انگوشی پر) شیطان کی تصویر منقش کروں۔ "
پاس لے کر آئی تاکہ آپ کی صورت و کھے کر اس کے لئے (اس کی انگوشی پر) شیطان کی تصویر منقش کروں۔ "
(السطر فی: ۱/۲۸)، جاحظ کی سوانح کے لئے ذیکھے: میراعلام النہلانی: ۱۱/۵۲۱، الرواء: ۱/۵۲۱، البدایہ والنہایہ: ۱۸/۵۱۴، وارجر)

#### 🕕 میاں بیوی کی شکررنجی اگر ہوتو باوقار ہو

ہرگھر میں بعض اوقات شکر رنجیاں ہو جاتی ہیں۔میاں ہوی میں بھی بھی کھار غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں،بعض اوقات بیوی خاوند سے ناراض اور بسا اوقات خاوند کو بیوی سے شکوہ۔ کا ئنات کے سب سے بہترین گھرانے میں بھی بعض اوقات

121

الیی شکر رنجیاں پیدا ہوجاتی تھیں۔ان کا اظہار کیسے ہوا؟ آئے ایک حدیث میں پڑھتے ہیں: اس کے مطالعے کے بعد بہت ے امورآپ کے علم میں آئیں گے۔

حضرت عائشه رضَى الله المنطقة الي الكرتى بيل كما يك مرتبدر ول اكرم والتي عَلَي الله المحصد فرمايا: "الله يُ الله الكافية المنطقة والذا كُنت على عَضْبلي"

یری مستریات مستریات میں دیوی و بولیگ مرز مستوسلی مستبری تکریجَهٔ مَنَّهُ:''جب تم مجھ نے خوش ہوتی ہوتو مجھے معلوم ہوجا تا ہے اور جب ناراض ہوجاتی ہوتب بھی میں سمجھ جاتا ہوں۔''

حضرت عائشه صديقه وَضِوَاللَّهُ النَّحَالِيَّ هَمَّا فِي عرض كما:

"مِنْ آيُنَ تَغْرِفُ ذَالِكَ؛"

تَرْجَمَنَ:"آبِ سِلْقَاعِلَمُ كَلِي يَعِيمُ مِاتِ إِن ؟"

حضور علين عليها في ارشادفرمايا:

"أُمَّآ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَّةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ"

لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَ إِذَا كُنْتِ غَصْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ"

تَذَرِ حَمَدَ " بب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو گہتی ہو : محد (طَلِقَ عَلَيْنَ اللّهِ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهِ الله عَلَيْنَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت عا تشصديقد وضَحَاللَّهُ بَتَغَالِيَّ فَفَا فَعَضَا فَعُرْضَ كِما:

"أَجَلُ وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَآ أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ." (بِحَارِي، ٢٢٨، مسلم ٢٤٣٩)

تَخْرِ اللهُ ورست فرمایا آپ نے اے اللہ کے رسول! میں فشم کھاتے وقت صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔" ہوں۔"

و کیھئے اظہارِ ناراضی کا کتنالطیف انداز ہے اور بیوی کے مزاج کواللہ کے رسول ﷺ کس قدر گہرائی میں جا کر سمجھ لیتے ہیں۔صدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کی شکررنجی کے انداز بھی نرالے اور باوقار ہوتے ہیں۔

#### الاباندي كي حاضر د ماغي ہے سيٹھن نيج گيا

مدائنی بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ عبداللہ بن زیاد گھڑ سواروں ہے ساتھ نکلا۔ گھڑ سواروں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ انکلا۔ گھڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے ہیں پکارا: اس کے ساتھ ایک لونڈی کھی تھی۔ وہ لونڈی انتہائی حسین وجمیل تھی۔ گھڑ سواروں نے اس آدمی کو دھمکی آمیز لہجے ہیں پکارا: اس لونڈی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدی کے پاس ایک کمان تھی۔ اس نے گھڑ سواروں ہیں سے ایک آدمی کو دے ماری جس سے کمان کی تانت ٹوٹ گئی اور گھڑ سواروں کولیش آگیا۔

چانچاہ کیڑنے کے لئے سارے ہی گھڑ سواراس پرٹوٹ پڑے اوراس سے لونڈی کو چھین لیا، وہ آ دمی اپنی جان بچا کران سے بھاگ ڈکلا۔ چونکہ گھڑ سواروں کی توجہ کا مرکز لونڈی ہی تھی، اس لئے آ دمی سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ گھڑ سواروں میں ایک شخص نے لونڈی کے کان کی بالی کوغور سے دیکھا تو بالی میں ایک بہت ہی نا دراور بیش قیمت موتی المحالية الم

نظر آیا۔ لونڈی کہنے لگی: میموتی کوئی بوی قیمت نہیں رکھتا، اگرتم اس آ دمی کی ٹوپی کو کھول کر دیکھتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کس قدر بیش قیمت موتی اس نے چھیار کھے ہیں۔ان موتیوں کے مقالبے میں تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔

بیسننا تھا کہ سارے گھڑ سواراس آ دمی کے پیچھے دوڑ پڑے اور جب اس کے قریب پہنچے تو باواز بلند کہنے لگے: جو پچھ اتمہاری ٹولی میں ہےاہے ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔

اس آدمی کی نوپی میں کمان کی ایک تانت تھی، جے اس نے بطور احتیاط چھپارکھا تھا، تا کہ بوقت ِ ضرورت کام آئے گر مارے خوف و دہشت کے اسے یا زمیس آرہا تھا کہ اس کے پاس تانت موجود ہے۔ جس کو کمان پر چڑھا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ گھڑسواروں نے جب ٹوپی کے اندر کا سامان طلب کیا تو فور آ اسے باد آگیا کہ میں نے تو کمان کی تانت ٹوپی کے اندر چھپارکھی ہے۔ وہ ہوشیار ہوگیا اور ٹوپی سے تانت نکال کر کمان پر چڑھا لی اور پھر گھڑسواروں کی طرف متوجہ ہوگیا۔ جب گھڑسواروں نے اس کی میہ جرات مندانہ کیفیت و پیھے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور لونڈی کو چھوڑ دیا۔ جب گھڑسواروں نے اس کی میہ جرات مندانہ کیفیت و پیھے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور لونڈی کو چھوڑ دیا۔ (الحجاج العربیہ: ۹۷-۸۵، نساء ذکیات جدا: ۱۱۸)

اس طرح اونڈی کی حاضر دماغی نے ابن زیاد کے آ دمیوں کو ناکام کر دیا۔

(۱۱) ہر ہر قدم پرسال بھر کے روز ہے اور سال بھر تہجد کا ثواب لینے کا نبوی نسخہ سخہ سنن اربعہ میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح عسل کرے اور سورے سے ہی مسجد کی طرف چل دے، پیدل جائے سوار نہ ہواور امام سے قریب ہوکر بیٹھے خطبے کو کان لگا کر سنے، بغونہ کرے تو اسے ہر ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روز دن اور سال بھرکے قیام کا ثواب ہے۔ (تغییراین کیٹر، جلدہ صفحہ کا)

#### الله بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ بھی مت سیجئے

حضرت امام مالک نَوَحَمُّهُ اللَّهُ تَعَالَیْ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کے ساتھ وعدہ کئے ہوئے کی تاکید کا تعلق ہے تو اس وعدے کو وفا کرنا واجب ہوجا تا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی ہے کہدویا کہ تو نکاح کر لے اور اتنا اتنا ہر روز میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اس نے نکاح کرلیا تو جب تک نکاح باقی ہے اس شخص پر واجب ۔۔ ہے کہ اے اپنے وعدے کے مطابق دیتا رہے اس لئے کہ اس میں آدمی کے حق کا تعلق ثابت ہوگیا جس پر اس سے باز پرس شخق کے ساتھ ہوسکتی ہے۔ (تفیر ابن کیٹر، جلدہ صفحہ سے

#### الله دوجمعه بعنی ایک ہفتے کے گناہ معاف کرانے کا نبوی نسخہ

منداحہ میں ہے جوشخص جعہ کے دن عنسل کرےاوراپنے گھر والوں کے خوشبو ملے اگر ہواوراح پھالباس پہنے، پھر سجد میں آئے اور پچھ نوافل پڑھے اگر جی چاہے اور کسی کو ایذا نہ دے (بعنی گردنیں بچلا نگ کرنہ آئے نہ کسی بیٹھے ہوئے کو





ہٹائے) کچر جب امام آجائے اور خطبہ شروع ہو خاموثی سے سے تو اس کے گناہ جواس جمعہ سے کے کر دوسرے جمعہ تک کے ہوں سب کا کفارہ ہر جاتا ہے۔ (تفییرابن کثیر،جلدہ،صفحہ ۲۵۷)

النيخ ول كى محراب كورذ اكل سے بچاہيے

منداحمہ میں حضرت انس دَضِحَاللَّهُ بِتَعَالِيَعِينُهُ كى روايت ہے مروى ہے كہ ہم لوگ رسول الله طَلِقَتُنا عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنِ عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْكُوا عَلْمَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُوا ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، دیکھو! ابھی ایک جنتی مخص آنے والا ہے۔تھوڑی در میں ایک انصاری دَفِحَاللهُ تَغَالْحَنْهُ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جو تیاں لئے ہوئے تازہ وضو کر کے آ رہے تھے۔ ڈاڑھی پر سے پانی ٹیک رہا تھا۔ دوسرے دن بھی ای طرح ہم بیٹے ہوئے تھے کہ آپ مُلِقَ عَلَیْ اُنے یہی فرمایا اور وای شخص ای طرح آئے، نیسرے دن بھی یہی ہوا۔حضرت عبدالله این عمرو بن عاص رَضِعَالِلاً المُتَغِنَّةُ آج و ميسة بهالة رب اور جب مجلس نبوى ختم بهوئى اوربيه بزرگ وبال سے اٹھ كر چلے توبيا محلى ان کے چیچے ہو لئے اوران انصاری ہے کہنے لگے کہ حضرت مجھ میں اور میرے والدمیں کچھ تکرار ہوگئی جس پر میں فتم کھا میشا ہوں کہ تین دن تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، پس اگر آپ مہر بانی فرما کر مجھے اجازت دیں تو میں بیر تین دن آپ کے یہاں گزار دوں۔انہوں نے کہا بہت اچھا، چنانچے حضرت عبداللہ نے بیرتین را تیں ان کے گھر ان کے ساتھ گزاریں، ویکھا کہ وہ رات کو تہجد کی لمبی نماز بھی نہیں پڑھتے ،صرف النا کرتے ہیں کہ جب آئکھ کھلے اللہ نعالیٰ کا ذکر اور اس کی بڑائی اپنے بستر پر ہی لیٹے لیٹے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ مج کی نماز کے لئے اٹھیں، ہاں میشروری بات تھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور پچھنیں سا۔ جب تین را تیں گزرگئیں تو مجھے ان کاعمل بہت ہی باکا سامعلوم ہونے لگا، اب میں نے ان سے کہا کہ حضرت! دراصل نہ تو میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑ اتھا بلكه واقعه بيه واكه تين مرتبه آنخضرت مِنْ القِينْ عَلِينًا نِي فرمايا كه الجهي ايك جنتي شخص آربا ہے اور تينوں مربته آپ ہي آئے تو ميں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں کھون رہ کر دیکھوں تو سہی کہ آپ ایس کون معادتیں کرتے ہیں جو جیتے جی بدزبان ر سول طَلِقَنْ عَلَيْهِ آپ کے جنتی ہونے کی یفینی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ چنانچہ میں نے یہ بہانہ کیا اور تین رات تک آپ کی خدمت میں رہا تا کہ آپ کے اعمال دیکھ کرمیں بھی ویسے ہی عمل شروع کر دوں لیکن میں نے تو آپ کو نہ تو کوئی نیا اور اہم عمل کرتے ہوئے دیکھا، نەعبادت میں ہی اوروں سے زیادہ بڑھا نہوا دیکھا۔اب جارہا ہوں کیکن زبانی ایک سوال ہے کہ آپ ہی بتا ہے آخروہ کون ساعمل ہے جس نے آپ کو پیغیبر خدا ﷺ کی زبانی جنتی بتایا؟ آپ نے فرمایا، بس تم میرے اعمال کود کھے بچکے ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ ممل تو ہے نہیں۔ چنانچہ ان سے رخصت ہو کر چلاتھوڑی دور لکلاتھا جو انہوں نے مجھے آواز دی اور فر مایا، ہاں میراایک عمل سنتے جاؤوہ میر کے دل میں جھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی،حسداور بغض کا ارادہ بھی نہیں ہوا، میں بھی کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں بنا۔حضرت عبدالله دَطِحَاللهُ اتّغَالِيَّةَ فَي بين كر فرمايا كه بس اب معلوم ہوگيا، اى عمل نے آپ کواس درجہ تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہرایک کے بس کی نہیں۔امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلة میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ (تفییرابن کثیر،جلد۵صفحہ ۱۳۱۷)

(۱۱) حضرت عمر دَضِحَاللَّهُ اَتَغَالِيَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللل

کسی سلمان کی قرآن خوانی کی آواز کان میں پڑی، وہ سورہ الطّور پڑھ رہے تھے۔آپ نے سواری روک لی اور کھڑے ہوکر قرآن سننے لگے۔ جب وہ آیت ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقعٌ مَّالَهُ مِنْ دَافع ﴿ ﴾ تَنْجَمَدُ: " بے شک تیرے رب کا عذاب ہوکر رہنے والا ہے اے کوئی روک سکنے والانہیں' پر پہنچ تو زبان ہے نکل گیا کہ رب کعبہ کی قتم! نجی ہے۔ پھر اپنے گدھے ہاتہ پڑے ہور ہوں کے بعد جب ہوش گدھے ہاتہ پڑے، اور دیوار ہے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی، دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد جب ہوش حواس ٹھکانے آئے تو اپنے گھر ہنے گئام کی اس ڈراؤنی آیت کے اثر ہے ول کی کم وری کی بیرحالت تھی کہ مہینہ کھرتک بیاری کی میرائے گا کہ بھاری کیا ہے؟

ایک اور روایت میں ہے، آپ کی تلاوت میں ایک مرتبہ بیہ ندکورہ آ بیت آئی، اُسی وفت بینکی بندھ گئی اوراس قد رقلب پر اثر پڑا کہ بیار ہو گئے، چنا پنچیدیں دن تک عیادت کی جاتی رہی۔ (تغییرابن کثیر، جلدہ صفحہ ۱۸۹)

#### الا قيامت كون آسان تقرتقرائكا، بعث جائكا، چكركھانے لكے كا

قیامت کے دن آسان تقرقرائے گا، پھٹ جائے گا، چگر کھانے گئے گا، پہاڑا پی جگہ ہے ہل جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اوھر اوھر ہو جائیں گے، کانپ کائپ کر کھڑے نکڑے ہو کر پھر ریزہ ہو جائیں گے، آخر روئی کے گالوں کی طرح اوھر اوھر اڑ جائیں گے اور بے نام ونشان ہو جائیں گے اس دن ان لوگوں پر جو اس دن کو نہ مانتے تھے ویل و جسرت خرابی اور ہلاکت ہوگی، خدا کا عذاب فرشتوں کی مار، جہنم کی آگ ان کے لئے ہوگی جو دنیا ہیں مشغول تھے، اور دین کو ایک کھیل تماشہ مقرر کر رکھا تھا، اس دن آئیس و تھے دے کر نار جہنم کی طرف و تھیلا جائے گا اور داروغر جہنم ان سے کہیں گے کہ بیدہ چہنم ہے جے تم نہیں مانتے تھے، پھر مزید ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر کہیں گے، اب بولوکیا بیہ جادو ہے یاتم اند ھے ہو؟ جاؤ اس میں ڈوب جاؤ بہیں جارہ و یانہ ہو، ہائے وائے کروخواہ خاموش رہوا تی میں پڑے جھلے رہو گے، کوئی ترکیب فائدہ نہ درے گی، کس طرح چھوٹ نہ سکو گے، بیضدا کاظلم نہیں بلکہ صرف تمہارے اعمال میں برا جہلے در تھیرابن کشر، جلدہ صفحہ ۱۸۵۹)

# ﴿ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا زمانۂ کفر کی نیکیاں قبول ہوسکتی ہیں یانہیں عمرہ وبحرہ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد سلام عرض ہے کہ میں نومسلم عورت ہوں ، اسلام سے پہلے حالت کفر میں بہت کا بِخیر کر چکی ہوں ، پانی کی سبیل میں نے مسافروں کے لئے بنائی ہے ، فقراء ومحتاج لوگوں کی بہت امداد کی ہے ، عزیز وا قارب سے حسن سلوک نبھایا ہے ، قیدیوں کو قید سے رہا کرنے میں اپنی حسن تدبیر انجام دی ہے وغیرہ ، تو کیا بعد قبول اسلام ان اعمال خیر کا مجھے کو اجر و ثواب ملے گا ، برائے کرم جواب دے کراخروی خوشی کا موقع دیجے س

> فقط والسلام آپ کی دینی بہن مریم



#### جواب خط:

''آپ روایت سنئے۔'' حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ظِلِقَائِ اَلَّیْ اَلَیْ اِللَّهِ عَلَیْ اَللَّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر کے نیک عمل اسلام کے بعد معتبر ہو سکتے ہیں۔ (ترجمان السند، جلدم صفحہ ۳۱۹)

#### الله تعالی فرماتے ہیں، اے بندے مجھے ڈھونڈ تا کہ تو مجھے یالے

بعض آسانی کتابول میں ہا۔ اس این آدم! میں نے تجھے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے پس تو اس سے خفلت نہ کر، تیرے رزق کا میں ضامن ہوں تو اس میں ہے جا تکلیف نہ کر، مجھے ڈھونڈ تا کہ مجھے پالے، جب تو نے مجھے پالیا تو یقین مان کہ تو نے سب بچھ پالیا۔ ادر اگر میں تجھے نہ ملا تو سمجھ لے کہ تمام بھلائیاں تو کھو چکا۔ س تمام چیز وں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ہونی جا ہے۔ (تفیر ابن کیر، جلد صفحہ ۱۸۱)

#### (P) جہنم کا خطرناک ساحل

جیسے سمندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہے، وہاں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور کھجور کے درخت جینے لیے سانپ اور خچر کے برابر بچھو ہیں، جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جاؤوہ نکل کر وہاں آئیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ان کے ہونوں، چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیس گے اور انہیں نوچ کھائیں گے تو اب وہ فریاد کرنے لگیں گے کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم والوں پر خارش کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا اور جہنمی اتنا تھجائے گا کہ اس فرشتہ کہا گا، اے فلانے! کیا تجھے اس خارش سے تکلیف ہورہی ہے؟ وہ کہا، ہاں فرشتہ کہا گا تو جومسلمانوں کو تکلیف ہورہی ہے؟ وہ کہا، ہاں فرشتہ کہا گا تو جومسلمانوں کو تکلیف ویا کرتا تھا ہواس کے بدلہ میں ہے۔ (جیاۃ الصحابہ، جلدا، سنی ای

#### الآ) مسجدول كودبهن نه بنايخ

حضرت ابو ہریرہ دَضِحَالقَائُہُ تَغَالِحَیْنُہُ نے فرمایا، جب تم اپنی مسجدوں کو دلہن بنا دو اور قرآ نوں کو سجا دوں کیس تمہای ہلا کت ہے۔(حلیۃ الاولیاء،اصلاحی مضامین،صفحہ ۸۷)

#### الله نهر کوژ کا تذکره پڑھ لیجئے

مندکی ایک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ علی اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا ہے اس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنگر ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا ہیں ہے اس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنگر بھی ہے موتی ہیں، اور روایت میں ہے کہ معراج والی رات آپ ﷺ کی بیٹی کے آسان پر جنت میں اس نہر کو دیکھا اور جرئیل

ا بِحَاثِ مَوْقَ رَجْلَدُ ثِبُهُمُ ﴾

غَلِیْ النِیْ النِیْ الله یہ کون می نہرہے؟ تو حضرت جرائیل غَلیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِیْ النِی فرمائی ہے۔ اور اس فتم کی بہت می حدیثیں ہیں اور بہت می ہم نے سورہ اسراکی تفسیر میں بیان بھی کر دی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد ہے زیادہ میٹھا ہے جس کے کنارے دران گردن والے پرندے ہیٹھے جوے ہیں۔

حضرت صدیق دَضِعَالِقَابُرَتَعَا الْعَنْهُ نَے من کرفر مایا، وہ پرندے تو بہت ہی خوبصورت ہوں گے؟ آپ طِلِقَائِ عَلَیْما نے فر مایا، کھانے میں بھی وہ بہت ہی لذیذ ہیں۔(ابن جریر)

اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رَضِعَاللّا اُتَغَالِئَ اُنَا اُنْ کَا حَضُور طِلْقَالُ عَلَیْکُ عَلَیْکُ اللّٰ کے سوال کیا کہ کوٹر کیا ہے؟ اس پر آپ طِلْقِ اِنْ عَلَیْکُ عَلَیْکُ اِنْ مِی مِن مِی تَوْ حضرت عمر رَضِعَاللّا اِنْ عَلَیْکُ الْمَائِنَ عَلَیْکُ ال

حضرت عائشہ رَضِحَالِقَائِمَةَ عَالِيَعَنَا فرماتی ہیں کہ بینہر بیچوں نیج جنت کے ہے۔ ایک منقطع سند سے حضرت عائشہ رَضِحَالِقَائِمَتِعَالِعِیْنَا ہے مروی ہے کہ کوٹر کے پانی کے گرنے کی آ داز جوسننا جاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں انگلیاں ڈال لے۔ (تغییرابن کثیر،جلدہ صفحہ۲۰)

#### الآ جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹراورمول ہوں کے

حضرت سعيد بن مسيّب لَرْحَمُهُ اللّٰهُ كَتَغَالِيُّ اور حصرت ابونريره رَضِحَالِيُّهُ بَعَغَالِجَيْنَهُ كَي ملاقات ہوئي تو حصرت ابوہريره رَضَى النَّهُ النَّهُ الْحَبْثُ نِهِ ما يا كدالله تعالى جم دونول كوجنت كي بازار مين ملائه-جس برحضرت سعيد وَحِمَدُ اللَّهُ تَعَالَكُ في يوجِها، كيا جنت ميں بھى بازار ہوں گے؟ فرمايا، ہاں! مجھے رسول الله ﷺ نے خبر دى ہے كہ جنتى جب جنت ميں جائيں گے اور اپنے اپنے مراتب کے مطابق درجے پائیں گے تو دنیا کے اندازے سے جمعہ والے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جنی فرمائے گا اس کا عرش ظاہر ہوگا۔ وہ سب جنت کے باغیجہ میں نور کے اور لولواور یا قوت کے اور زبر جد ( زمرد ) اور سونے جاندی کے منبرول پر بیٹھیں گے۔ بعض اور جونیکیوں کے اعتبارے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار ہے کوئی کسی ہے کمتر نہیں۔ وہ مشک کے اور کا فور کے ٹیلوں پر ہوں گے، لیکن اپنی جگداتنے خوش ہوں گے کہ کری والوں کو اپنے ہے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے۔حضرت ابو ہریرہ دَضِعَالنّالُابْتَغَالاَعِنْهُ فرماتے ہیں میں نے حضور خُلِقَائِ عَلَيْنَا ہے سوال کیا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ خُلِقائِ عَلَیْنَا نے فرمایا، ہاں، ہال دیکھو گے، آ دھے دن کے سورج اور چودھویں رات کے جاند کوجس طرح صاف دیکھتے ہوای طرح خدائے تعالیٰ کو دیکھو گے۔اس مجلس میں ایک ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات چیت کرے گا یہاں تک کہ کسی سے فرمائے گا، یاد ہے فلال دن تم نے فلال کام میرے خلاف کیا تھا۔ وہ کہے گا کیوں جناب باری! تو تو وہ خطا معاف کر چکا تھا پھراس کا کیا ذکر، کہے گا ،اںٹھیک ہے ای میری مغفرت کی وسعت کی وجہ ہے ہی تو تو اس درجے پر پہنچا۔ بیائ حالت میں ہوں گے کہ انہیں ایک بادل ڈھانپ کے گا اور اس سے ایسی خوشبو برہے گی کہ بھی کسی نے نہیں سوکھی تھی۔ پھر رب العالمین عز وجل فرمائے گا کہ اٹھواور میں نے جوانعام واکرام تمہارے لئے تیار کررکھے ہیں انہیں لو۔ پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جے چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ بھی دیکھی تھیں نہ بی تھیں، نہ بھی خیال میں گزری تھیں، جو شخص جو

YZA

چیز جا ہے گا لے لے گا، خرید وفروخت وہاں نہ ہوگی، بلکہ انعام ہوگا، وہاں تمام اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ایک کم درجے کا جنتی اعلی درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا تو اس کے لباس وغیرہ کو دیکھ کر جی میں خیال کرے گا، وہیں اپنے جسم کی طرف دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھے کپڑے اس کے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کوکوئی رنج وغم نہ ہوگا۔اب ہم سب لوٹ کر اپنی اپنی منزلوں میں جائیں گے، وہاں ہماری ہویاں ہمیں مرحبا کہیں گی اور کہیں گی کہ جس وقت آپ یہاں سے گئے شخص ہی تر و تازگی اور یہ فورانیت آپ میں نہ تھی لیکن اس وقت تو جمال وخوبی اور خوشبواور تازگی بہت ہی ہوتھی ہوئی ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آج خدائے تعالی کی مجلس میں متھاور یقینا ہم بہت ہی ہڑھ چڑھ گئے۔ (تفیر این کٹیر،جلدم، صفحہ میں)

المساعرش كا أثفان والفرشة مندرجه ذيل تبيح يرصة ربح بين

حضرت شهر بن حوشب وَحَمَّدُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَا فرمان ب كه حاملانِ عرش آخر بين، جن بين سے جارى تنبيح توبيب: "سُبُحَانِكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ "

اوردوسرے جاری تبیج بیہ:

"سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ ""
تَرْجَحَنِ "لِينَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ ""

تَوْجَمَدُ: ''لینی اے اللہ! قدرت کے باوجودتو جو معافی اور درگزر کرتا رہتا ہے اس پرہم تیری پاکیزگی اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔'' (تفیرابن کیر،جلد ۴ صفحہ ۴۵)

#### (۳۵) ایک بزرگ کوایک جن نے بڑی عجیب نصیحت کی

این ابی حاتم میں ہے، ایک، بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں گافروں کے ہاتھوں میں گرفآر ہوگیا تھا، ایک دن
میں نے ساکہ ہاتف غیب ایک پہاڑ کی چوٹی ہے ہا واز بلند کہدرہا ہے، خدایا! اُس پر بھی تعب ہو تھے پہچانتے ہوئے بھی
تیرے سوا دوسرے کی ذات ہے اُمیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ خدایا! اُس پر بھی تعب ہے جو تھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں
دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرائھہر کر ایک پرزور آ واز لگائی اور کہا، پورا تنجب اس پر ہے کہ جو تھے پہچانتے ہوئے
دوسروں کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہوجائے۔ بیس کر میں نے بلند آ واز ہے
پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یاانسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں۔ تو اُن کاموں سے اپنا دسیان ہٹا لے جو تھے قائدہ نہ دیں، اور
ان کاموں میں مشغول ہوجا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تغیراین کیئر، جلدیہ صفحہ ہے)

#### ایک بڑے میال نے حضور ظیم ایک بڑے میال کیا

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک، بوڑھ اضحف لکڑی شکتا ہوا آل حضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا، کیا تو خدا کی تو حید کی گواہی المِنْ مُونَى (خِلَدِ شِيمَ) ﴾

نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں اور آپ طِلِقِیْ عَلَیْکِیْ کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ آپ طِلِقِیُ عَلَیْکِیْ نے فرمایا، تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ (تفیرابن کثیر،جلدم،صغیم ۳۳)

# (P) چېره پرده مين داخل ہے يانهين

#### جوابِ خط:

سورة احزاب مين ارشاد باري تعالى ہے:

﴿ لِيٰسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي الْفَوْلِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي الْفَوْلِ فَيَطُمَعَ الَّذِي فِي الْفَوْلِ فَيُولَا مَّوْلُولُ وَقَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولُى وَاقِمْنَ الصَّلُوةَ وَالْبِينَ الزَّكُوةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ (سورة احزاب، آیت: ٣٢، ٣٣)

تَذَرِجَهَدَ: ''انے نبی ظُلِفِی کی بیویوں! تم معمولی عورتوں کی طرح نبیں ہواگرتم تقوی اختیار کرو پس تم (نامحرم مرد ہے) بولنے بیں (جبکہ ضرورتا بولنا پڑے) نزاکت مت کرو، کیونکہ اس ہے ایسے شخص کومیلان قلبی ہوجائے گا جس کے دل میں روگ ہو (بلکہ) تم قاعدہ کے موافق بات کرو (جیسے پاکباز عورتیں اختیار کرتی ہیں) اورتم اپنے گھروں میں رہواور زمانہ قدیم کی جہالت کے مطابق مت پھرواورتم نماز کی پابندی رکھواور زکوۃ اداکرواوراللہ اوراس کے رسول مُلِقِیْنَ عَلَیْنِیْ کَالِیْنَا کَافِر ما نبرداری کرو۔''

ان آیات میں اول تو بیچکم دیا گیا ہے کہ کسی غیر محرم سے ضرورۃ اگر بات کرنی پڑے تو گفتگو کے انداز میں نزاکت اور
اہجہ میں جاذبیت نہ ہوجس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز سے دل کھینچتے ہیں۔ای طرح گفتار کے نزاکت والے لہجہ کی
طرف بھی کشش ہوتی ہے،عورت کی آواز میں طبعی اور فطری طور پر نرمی اور لہجہ میں دکاشی ہوتی ہے۔ پاک نفس عور تول کی بیہ
شان ہے کہ غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسالب واہجہ اختیار کریں جس میں خشونت اور روکھا پن ہوتا کہ کی بد
باطن کا قلبی میلان نہ ہونے یائے۔

دوسراتھم بیارشادفر مایا کہتم اپنے گھروں میں رہو۔اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے شب وروز گزارنے کی اصل جگہ ان کے اپنے گھر ہی ہیں۔شرعاً جن ضرورتوں کے لئے گھر سے نکلنا جائز ہے پردہ کے خوب اہتمام کے ساتھ بقدرِ ضرورت نکل سکتی ہیں۔

آیت کے سیاق ہے واضح طور پرمعلوم ہورہا ہے کہ بلاضرورت پردہ کے ساتھ بھی باہر نکلنا احجمانہیں ہے جہال تک ہوسکے، نامحرم کی نظروں ہے لباس بھی پوشیدہ رکھنا جائے۔

تیسراتھم بیددیا گیا ہے کہ زمانۂ قدیم کی جہالت کے مطابق مت پھرا کرو۔ زمانۂ قدیم کی جہالت سے عرب کی وہ جاہیت مراد ہے جوحضور خلیقہ کی بعثت سے پہلے عرب کے رواج وساج میں جگہ پکڑے ہوئے تھی۔اس زمانہ کی عورتیں جاہلیت مراد ہے جوحضور خلیقہ کی بعثت سے پہلے عرب کے رواج وساج میں جگہ پکڑے ہوئے تھی۔اس زمانہ کی عورتیں بے حیاتی اور بن بے حیاتی اور بن میں اور میلوں میں اور بن اور بن میں اور جرہ چھپایا، جدھر کو جانا ہوا جل میں کرنگاتی تھیں،مر پر یا گلے میں فیشن کے لئے دو پیٹہ ڈال دیا، نہ اس سے سیند ڈھکا، نہ کان اور چرہ چھپایا، جدھر کو جانا ہوا جل

پڑیں۔مردوں کی بھیٹر میں گھس کنئیں، نہ محرم اور غیر محرم کا امتیاز۔ بیٹھا جا ہلیت اولیٰ کا رواج اور ساج جو آج بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورتوں میں جگہ لے چکاہے۔

ان آیات میں گوازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن بیا دکام تمام عورتوں کے لئے عام ہیں۔اجماع امت اور احادیث نبویہ (ﷺ) سے بیامر ثابت شدہ ہے کہ ان آیات کا حکم امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لئے عام ہے،جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا۔

ایک موئی سمجھ والا انسان بھی (جے خدا کا خوف ہو) ان آیات سے بینتجہ نکالنے پر بحبور ہوگا کہ جب از واج مطہرات کے لئے بینتم ہے کہ اپنے گھروں ہی میں رہا کریں اور جاہلیت اولی کے دستور کے مطابق باہر نہ نکلیں، حالانکہ ان کو تمام مؤمنین کی ماہیں قرمایا گیا ہے "وَاَزُوَاجُنَّهُ اُمَّهَاتُهُمْ" توامت کی دوسری عورتوں کے لئے بے پردہ ہوکرنگانا کیوں کر درست ہوگا؟ شرف اور احترام کے باعث امت کی نظریں جن مقدس خواتین پرنہیں پڑھئی تھیں جب ان کو بھی" قرار فی البوت" ہوگا؟ شرف اور احترام کے باعث امت کی نظریں جن مقدس خواتین پرنہیں پڑھئی ہوں اور خود بی عورتیں بھی مردوں کو اپنی گھروں میں رہنے کا ارادہ رکھتی ہوں ،ان کو جاہلیت اولی کے طریقہ پر باہر نکلنے کی کیے اجازت ہوگی؟

صیح بخاری جلد ۲۹۲ میں واقعہ افک کی تفصیل مروی ہے، اس میں لکھا ہے کہ غزوہ بی المصطلق کے موقعہ پر جب حضرت صفوان بن عطل دَفِحَ النَّائِيَّةُ کی حضرت عائشہ دَفِحَ النَّائِيَّةُ الْبِحَفَّا پِنظر بِرُی اور حضرت عائشہ دَفِحَ النَّائِيَّةُ الْبِحَفَّا بِنظر بِرُی اور حضرت عائشہ دَفِحَ النَّائِيَّةُ الْبِحَفَّا بِنظر بِرُی اور حضرت عائشہ دَفِحَ النَّائِيَّةُ الْبِحَفِّا بِنَا لِلْهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجِعُونَ " بِرُحے کی آ واز سی تو حضرت عائشہ دَفِحَ النَّائِيَّةُ الْبِحَفِّا کی آ نکھ کھل گئی اور انہوں نے فورا اپنا چرہ دُھانپ لیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ صفوان دَفِحَ النَّائِيَّةُ فِي بِدہ کا حَمْم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اس سے جمح النا جا ہے کہ پردہ کا جو تھم نازل ہوا تھا وہ چرہ سے بھی متعلق تھا۔ ورنہ انہیں چبرہ دُھانکے کی کیا ضرورت تھی۔

نیز سیجے بخاری جلدا ،صفحہ ۱۸۸ پر ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ اپنی اہلیہ میر مدحضرت ام سلمہ دَفِحَالقَابُوَعَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الل

 گئے۔ جب میں نے آپ طِّلِقَائِمَ کَا کُوخِر دی کہ وہ لوگ چلے گئے تو آپ طِّلِقَائِم الیس تشریف لے آئے میں آپ طِّلِقَائِم کَا اَ اِن کُلُون کَلُون کَلُون کَلُون کَلُون کَلُون کَلُون کَلُون کُلُون کُلُن

(صیح بخاری،صغیه ۲۰۷۰ ک ۲۰۷

حضرت انس وَضَاللَهُ الْنَهُ بُرانَ خادم تھے، وس برس تک انہوں نے آپ شِلِقَ الْنَهُ کَا کَ خدمت کی جب پردہ کا تھم نازل ہوا تو آپ شِلِق عَلَیْنَ کَا اِنْ کَ پُروہ ڈال دیا اور حضرت انس وَضَحَاللَهُ اَنْفَا الْنَهُ الْنَهُ کَا ے پہلے جو حضرت انس وَضَحَاللَهُ اَنْفَاللَهُ اَنْفَاللَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سنن ابوداود 'کتاب الجہاد' میں ہے کہ حضرت ام خلاد رَضَحَالِنَائِعَا کَا صَاحِبرَ ادودَضَحَالِنَائِعَا الْحَنَا الْحَنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

اس واقعہ ہے بھی ان مغربیت زوہ مجہدین کی تر دید ہوتی ہے جو چرہ کو پروہ سے خارج کرتے ہیں ور بید بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ ہر عال میں لازم ہے رہ جو با خوشی ، نامحرم کے سامنے بے پردہ ہوکر آ نامنع ہے بہت سے مرداور عورت ایسا طرز اختیار کرتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک تربعت کا کوئی قانون مصیبت کے وقت لاگونہیں ہے ، جب گھر میں کوئی موت ہو جائے گی تو اس بات کو جانتے ہوئے کہ نوحہ کرنا سخت منع ہے ، عورتیں زور زور سے نوحہ کرتی ہیں ، جنازہ جب گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو عورتیں دروازے کے باہر تک اس کے پیچھے چلی آتی ہیں اور پردہ کا کچھ خیال نہیں کرتیں ، خوب یادر کھو ، غصہ ہو یا رضا مندی خوشی ہو یا مصیبت ، ہرحال ہیں احکام شریعت کی یابندی لازم ہے۔

رسول الله يَطْلِقَنُ عَلِينَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَعَمره كِ مسائل بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے كه "المحدمة لا تنتقب" يعنی احرام والی عورت نقاب نه وُالے۔ (سنن ابوداود، جلداصفی ۲۵۳)

اس سے ظاہر ہے کہ زمانۂ نبوت میں عورتیں چہروں پر نقاب ڈال کر باہر نکلتی تئیں۔ یاد رہے کہ تھم ہیہ ہے کہ عورت حالت ِ احرام میں چہرہ پر کپٹرانہ ڈالے۔ بیہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھول کر پھرا کریں۔ بیہ عورتوں میں مشہور ہے کہ حالت احرام میں پروہ نہیں بیہ غلط ہے۔ اس غلط نہی کو حضرت عائشہ دَھِیَحالِقَائِیَعَفَا کی ایک حدیث سے دورکر

- YAF

لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضور اقدی ﷺ کے ساتھ تھے، گزرنے والے اپنی سواریوں پر ہمارے پاس سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چاور کو اپنے سرے آگے بڑھا کر چہرہ کے سامنے لٹکا لیتے تھے۔ جب وہ لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المصابح صفحہ ۲۳۲، از: الی داود)

منہ پر کپڑا نہ لگنا اور بات ہے اور نامحرموں کے سامنے پھرنا بیہ دوسری بات ہے جج یا سرہ میں بے پردگی جائز نہیں ہو عاتی۔

حضرت عکرمہ دَفِحُاللَّهُ اَتَعَالاَ عِنَهُ کی بیوی جب اپنے شوہر کونے کر حضور ﷺ کے پاس چلیں اور راستہ میں عکرمہ
دَفِحَاللَّهُ اَتَعَالاَ عَنْهُ نَے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہتم کافر ہواور میں مسلمان ہول اور عکرمہ
دَفِحَاللَٰهُ اَتَعَالاَ عَنْهُ نَے کہا کہ بید میری بات مانے ہے تم کوجس کام نے روکا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے۔ تو جب
بیوی عکرمہ دَفِحَاللَٰهُ اَتَعَالٰے اُنے کُهُ کولے کرحضور ﷺ کے پاس پہنچی تو چرہ پر نقاب (پردہ) تھا۔
بیوی عکرمہ دَفِحَاللَٰهُ اَتَعَالٰے کُهُ کولے کرحضور ﷺ کے پاس پہنچی تو چرہ پر نقاب (پردہ) تھا۔
بیوی عکرمہ دَفِحَاللَٰهُ اِنْ اِنْ کُھے کی کیسے اجازت دے سکتی ہے۔ (حیاۃ الصحابہ، جلداصفہ ۱۲۲۸)

#### (TA) اے اللہ ہماری زبان اور دل کومسلمان بنادے

#### (T) حرام بستر کے علاوہ سب کچھ کرلیا اب میں کیا کروں

منداحدیں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب وضح النہ انتخالی ہے کے پاس آ یا اور کہا کہ ایک عورت سووا لینے کے لئے آئی تھی افسوس کہ میں اے کو تفری میں لے جا کراس ہے بجر جماع کے اور ہر طرح لطف اندوز ہوا۔ اب جو تھم خدا ہووہ بھے پر جاری کیا جائے۔ آپ وضح النہ انتخالی ہے نے فرمایا، شایداس کا خاوند غیر حاضر ہوگا؟ اس نے کہا، جی ہاں، بہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ، حضرت ابو برصد لی وضح النہ انتخالی ہے نے بھی آپ نے فرمایا، تم جاؤ، حضرت ابو برصد لی وضح النہ انتخالی ہے نے بھی سوال کیا۔ پس آپ نے بھی حضرت عمر وضح النہ انتخالی ہے کہ کے طرح فرمایا، پھر وہ آنحضرت کے انتخالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حالت بیان کی، آپ کے النہ انتخالی نے فرمایا، شایداس کا خاوندراہ خدا میں گیا ہوگا؟ پس قرآن کریم کی بیآ یت اتری: ﴿ اللّٰ الل



لِلذُّكِرِيْنَ ١١٤) (سورة هود، آيت: ١١٤)

۔ تَنْجَمَدُ:''دن کے دونوں سروں میں نماز پڑھواور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں، یہ ہےتصبحت تصبحت پکڑنے والوں کے لئے۔''

تو وہ کہنے لگا کیا بیرخاص میرے لئے ہی ہے؟ تو حضرت عمر دَضِحَالقَائِمَنَّا النَّنْ نَے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا نہیں! اس طرح صرف تیری ہی آئکھیں ٹھنڈی نہیں ہوسکتیں بلکہ ریسب لوگوں کے لئے عام ہے۔ بیرین کررسول اللہ ﷺ نے فر مایا عمر دَضِحَالقَائِمِنَّةَ الْحَنِّةُ ہے ہیں۔ (تغییراین کثیر،جلد اصفحہ ۱۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود دَرَ خَالِقَائِلَةَ عَالَے اَنْ رَایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑگئی۔عورت کے حسن و جہال نے مرد کے ول کوا بنی طرف مائل کیا جتی کہ مرد نے مغلوب الحال ہوکرعورت کا بوسہ لے لیا۔ پھراس پرخوف خدا عالب ہوا کہ بیس نے تو حکم اللہی کی خلاف ورزی کرلی۔ چنانچہ وہ نبی کریم ظیلی عَلَیْ اللّٰہ اللّٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا سایا۔ نبی کریم ظیلی عَلیْن عَلَیْن کُلی اللّٰہ اللّٰہ کے خاموثی اختیار فرمائی۔ اس آ دی کا روروکر برا حال ہوا۔ ندامت کی آگ نے ان کے دل کو بے قرار کردیا، وہ مسلسل تو بہ واستغفار میں گےرہے جتی کہ نبی کریم ظیلی عَلَیْن کُلی پرقر آ ن کی بیرآ یت انزی:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَّ السَّيِّاتِ ﴿ ذَٰلِكَ ذِكُرَى لِلذَّكِرِيْنَ ٢٠٠٠

تَذَرِ حَمَدَ: "البعة سُكِيال دور كرتى بين برائيول كو، بيديادگار بے ياد كرنے والول كے لئے۔" (ہود:١١٣)

نبی کریم ﷺ نے اس آ دمی کو بلا کرخوشخبری سنائی که تیرارونا دھونا قبول ہو گیااںٹد تعالیٰ نے منجھے معافی عطافر مادی۔ اس نے یو چھا کہ بیرآیت خاص میرے لئے اُنڑی ہے فر مایانہیں،سب لوگوں کے لئے ہے۔(تفسیرابن کثیر)

# 

زبیدہ خاتون ایک نیک ملکتھی۔اس نے ''نہرزبیدہ' بنوا کرخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔اپی وفات کے بعدوہ کی کو خواب میں نظر آئی۔اس نے بوچھا ' زبیدہ خاتون! آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے ''نہرزبیدہ' بنوا کرخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا نہیں! نہیں! جب''نہرزبیدہ' والاعمل پیش ہوا تو پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے خزانے کے پہنچاں اگرخزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہنی۔ جھے بیہ بناؤ کہتم نے میرے لئے کیا عمل کیا۔زبیدہ نے کہا، میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا ہے گا، مگر اللہ رب العزت نے بھی پر مہر بانی فرمائی۔ جھے کہا گیا گوٹھہارا ایک عمل ہمیں پند آگیا۔ ایک مرتبہتم بھوک کی حالت میں وسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ استے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آ واز سائی دی۔ تہمارے ہاتھ میں افہہ تھا اور سرے دو پٹے سرکا ہوا تھا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو پٹے کوٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو بٹے کوٹھیک کیا، پور لقہ کھایا،تم نے لقے کو واپس رکھا، پہلے دو بٹے کوٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا،تم

مولانا احمر علی لاہوری دَرِحَمُّهُ الْمُلْكُ تَعَالِكُ فرمایا كرتے تھے كدانسان جب اذان كى آواز سے توادب كى وجہ سے خاموش ہو جائے، اذان كا جواب دے اور آخر میں مسنون دعا پڑھے۔ میرا تجربہ ہے كداذان كے ادب كی وجہ سے اسے موت كے وقت كلمہ پڑھنے كى تو فيق نصيب ہوگى۔ (نماز كے امرار ورموز ،صغه ۵۵)



#### الآزیادہ نیندانسان کو قیامت کے دن فقیر بنادیتی ہے

حضرت سلیمان دَضَیَ النَّیَ النَّی والدہ ماجدہ نے آپ سے فرمایا کہ پیارے بیج! رات کو بہت نہ سویا کرو، رات کی زیادہ نیندانسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے۔ (تغیرابن کیر ۲۹۰/۳)

# الله حضرت سعد بن الى وقاص دَضِوَاللهُ تَعَالِيَّهُ السِيخَ بَير لَ كُومندرجه ذيل وعاسكها تربيح

حضرت سعد بن ابی وقاص رَضَحَالِفَا اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالَیْ اَتَعَالِیْ اَتَعَالِی اَتَعَالی اَتَعَالِی اَعْظَی اَعْلِی اَتَعَالِی اَتَعَالی اَتَعَالِی اَتَعَ

حضرت سعد بن الى وقاص دَضِحَالنَّالُهُ تَغَالِظْتُهُ بِيدِعا النِّي بِجِول كُوبَعِي سَكُها تِي عَصِه \_

#### السلامناجات ابراجيم بن ادبهم وَهَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

هَجَوْتُ الْحَلْقَ طُوَّا فِي هَوَاكَا وَأَنْ يَتُمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ اَرَاكَا تَرْجَمَدُ: "مِين فَي الْحَلْقَ مُواكَا وَأَنْ يَكُمْ الْعِيَالَ لِكَيْ اَرَاكَا تَرْجَمَدَ: "مِين فِي مَعِب مِين تمام دنيا كوچھوڑ ديا — اور آپ كى زيارت كے اشتياق مِين اپ عيال كويتيم كيا۔ "

وَلُوْ قَطَّعْتَنِیْ فِی الْجُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُوَّادُ الِلَی سِوَاکَا تَرْجَمَدُ: "اگرآپرگِمِت کاٺ دیں۔۔ تب بھی دل آپ بی کی طرف مائل رہے گا۔" تَجَاوَزُ عَنْ ضَعِیْفٍ قَدُ اَتَاکَا وَجَآءَ رَاجِیًا یَرْجُوْا نِدَاکَا تَرْجَمَدُ: "جُوضِعِف آپ کے در پر آباہے اس کو معاف نیج کے۔۔۔ اور جو آپ سے بخشش کی امیدلگا کر آیا ہے اس کی تمنا یوری کیجئے۔"

وَإِنُ يَكُ يَا مُهَيْمِنُ قَدُ عَصَاكَا فَمَا سَجَدُتُ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَا تَرْجَمَدُ: "اعفاراا رَبِهِ مِن آپ كَ عَم عدولى كرچكا مول — مَر آپ كے سواكى كو مجده تو نهيں كيا۔ " اللهِ في عَبْدُكَ الْعَاصِي آتَاكَا مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَقَدُ دَعَاكَا تَرْجَمَدَ: "اے خدار را آپ كا نافر مان بنده آپ كى بارگاه — جے اپ گناموں كا اقرار ہے اور عفو كا خواستگار ہے میں آیا ہے۔ "

وَ مُحَدِّمُونَى (خِلَدَثِثِهُمَ)

وَإِنْ تَغْفِرُ فَٱنْتُ لِذَالِكَ أَهُلٌ وَإِنْ تَطُودُ فَمَنُ بَّرْحَمْ سِوَاكًا تَرْجَهَنَدُ: "اگرآپ بخش دیں تو آپ کی شان یمی ہے۔۔۔ اور اگر آپ دھتکار دیں تو بتائے کون آپ کے سوا

## ﴿ رَبُّكُ بِرَكُي بِا تَنْبِي جِنْ \_ سِيخُوشِبُوآ ئِے

🕡 زیادہ ہاتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔۔

دوسروں کے آنسوؤں کوزمین پر گرنے سے پہلے اپنے دائمن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔

نیک بننے کی کوشش کرہ جیسے حسین بننے کی کوشش کرتے ہو۔

اعتماد وہ شیشہ ہے جوا یک ہارٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔

جس طرح سمندرا پنی لہروں کواپنی حدود میر ، رکھتا ہے ای طرح ماں اپنی اولا د کا ہر دُ کھا ہے ول تک محدود رکھتی ہے۔

جویہ کہے کہ اس کی بات مجی ہے تو اس کی ہر بات جھوٹ ہوگی۔

محنت ہے بھی آ دی تھک جاتا ہے اور کا بل ہے بھی ۔ مگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے اور کا بلی کا نتیجہ بیاری اور افلاس

داحت کشرت آمدنی میں نہیں ہے، قلت مصارف میں ہے۔

#### (۳۵) جواہر یارے

رخصت کرنے کے بعدا بے مہمان کی شکایت نہ کر۔
 بہادر مقابلے کے وقت آ زمایا جاتا ہے۔

🔞 بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی شکایر اندکر۔ 🕜 مجھی بھی اینے مال باپ اور اُستاد کی شکایت نہ کر۔

اولاد کے سامنے اپنے بروں کی شکایت نہ کر۔

ہے۔ چیارہنا بہتر ہے۔

بری صحبت سے دور رہنا بہتر ہے۔

🛈 سبے اچھانشہ خدمت خلق ہے۔

🕡 مرد کی خوبصورتی اس کی فصاحت ہے۔

ال باب كا حكم جا ب نا گوار ہو قبول كر لے۔

یتیم اور بیوہ کا مال کھانے سے پریشانی آتی ہے۔

کش کرنے میں جائل سے شکست کھا لے۔

@ بادنی کرنے سے بلطبی آتی ہے۔

🙃 غریب کی دعوت حیاہے تکلیف دہ ہوقبول کر لے۔

خصة عقل كوكھا جاتا ہے۔

🕥 ماں باپ کا نافرمان اپنی اولا دکی نافرمانی کا منتظرر ہے۔

ہے۔۔
 کی زندگی ہے موت بہتر ہے۔۔

سب ہے اچھی خیرات معاف کرویتا ہے۔

🕡 مب سے بڑا بہادر بدلہ نہ لینے والا ہے۔

🕜 غیبت عمل کو کھا جاتی ہے۔ 🕜

🛭 نفیحت کی بات جاہے کڑوی ہو نول کر لے۔

خرات → مال میں کی نہیں آتی۔

🐼 فضول خرچی کرنے سے مفلسیٰ آتی ہے۔

🕜 توبه گناه کو کھا جاتی ۔ ہے۔

🕜 تکبرعکم کوکھا جاتا ہے۔

🚳 انصاف ظلم کوکھا جا تا ہے۔



YAY

وست كومصيبت كودت آزمايا جاتا ہے۔

🐼 بردبار کو غصے کے وقت آنمایا جاتا ہے۔

🖝 خداے ڈرنے والے کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔

حجوث رزق کوکھا جاتا ہے۔

امانت دارمفلسی کے وقت آ زمایا جاتا ہے۔

🕝 اپنی زبان کو ذکرالهی میں مشغول رکھو۔

😁 خاموش زبان سینکڑوں زبانوں سے احجیمی ہے۔

#### ۳ قرآن

🛈 قرآن ۔۔۔ ایک حکمت بھری کتاب ہے۔ 🛈 قرآن ۔۔۔ حق وباطل کے امتیاز کے لئے ہے۔

🕝 قرآن سیفیحت کی ایک آسان راہ ہے۔ 🕜 قرآن سیبرشم کے فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے۔

قرآن .....ایک فیصله کن قوت ہے۔
 قرآن .....کوئی ہنیں کی چیز نہیں ہے۔

🙆 قرآن.....،ی انسان کوچشم بیناویتا ہے۔ 🔷 قرآن ..... میں شفااور رحمت کے دریا بہتے ہیں۔

🕥 قرآن ....نے انسان کوعلم و حکمت عطا کیا۔ 🛮 قرآن .....تاریکی ہے روشنی کی طرف لاتا ہے۔

🛈 قرآن ..... سلامتی کی را ہیں کھول ویتا ہے۔ 💮 🛈 قرآن ..... قق وسعادت کا مرقع ہے۔

🕡 قرآن .....ایمان کا سرچشمه اور ممل کا مرکز ہے۔ " قرآن ..... تصفیه معاملات کے لئے بہترین ضابطہ۔ ہے۔

قرآن .....رہنمائی اور لیڈری کے حقیقی گر بتاتا ہے۔

قرآن ..... جمله انسانی ضرور بات کے مسائل بیان کرتا ہے۔

قرآن ..... فکرومل کی راہوں کو ہموار کرتا ہے۔

🛭 قرآن ..... ہے سائل زندگی سیھو۔

🗗 قرآن .....کی تصدیق کچھلی الہامی کتابیں کرتی ہیں۔

🐼 قرآن ..... پچھیلی الہامی کتابوں کا جامع اورمحافظ ہے۔

قرآن ....الله تعالى ، رب كائنات وخالق جهال كاكلام --

☑ قرآن فنجی کامیابی کی ضامن ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔

## الله مسجد میں اللہ کے ذکر وعبادت میں خلل ڈالنے والاسب سے بڑا ظالم ہے

قرآن پاک کے پہلے پارے (سورہ بقرہ، آیت ۱۱۳) میں ہے:

﴿ وَمَن الطُّلَمُ مِمَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيلَهَا اسْمُهُ .... الخ

تَذَجِهَدُّ: " جو خص الله كي متجدول ميں الله كانام لينے ہدو كے اس سے برا ظالم كوئي نہيں۔"

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب وَرَحَدُهُ اللّهُ اَتَعَالَىٰ نَے لَهَ ہِ کہ اس آیت سے بید مسئلہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر ونماز سے
روکنے کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں ، ان میں سے ایک صورت تو بید کھلی ہوئی ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے
سے یا وہاں نماز و تلاوت سے صاف طور پر روکا جائے ، دوسری صورت بیہ ہے کہ مسجد میں شور وشغب کرکے یا مسجد کے قریب

المِ الْحَالِينِ الْمِلْدُ الْمُعِلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْلِيلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلِيلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِلِيلِيلِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْلِيلِينِي الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِي

باہے گاہے ہجا کرلوگوں کونماز و ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے، یہ بھی ذکر اللہ ہے روکنے میں داخل ہے، ای طرح تیسری صورت یہ ہے کہ اوقات نماز میں جب لوگ اپنی نوافل یا تنبیج و تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں مسجد میں کوئی بلند آوازے تلاوت کرنے گئے تو یہ بھی نماز یوں کی نماز و تسبیح میں خلل ڈالنے کی ایک صورت ہے۔ اس لئے فقہاء نے اس کونا جائز قرار دیا ہے۔ (معارف القرآن، جلدا صفح ۲۳۲)

> اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی باتوں کا شور مسجد میں کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ نہوں ہیں: موبائل جسے بندہ چھوٹا د جال کہتا ہے اس کا مسجد میں بجنا بھی اسی میں داخل ہے۔ از مرتب محمد یونس یالنپوری

آ نمازیوں کی توجہ ہٹانے والاسز ا کا مستحق ہے

ﷺ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دَضِوَاللَّهُ اَتَعَالَیْ اَنْ بِرُه رہے تھے، ایک شخص کوئی چیز کے کرآیا اوراس کوصف کے آگے ڈال کرخود نماز میں شریک ہوگیا (جیسا کہ آج کل عموماً کیا جاتا ہے) فاروق اعظم دَضِوَاللَّهُ اَتَعَالَیْ اَنْ اَلَٰ ہِ بِمَاز ہے فارغ ہوئے ڈال کرخود نماز میں شریک ہوگیا (جیسا کہ آج کل عموماً کیا جاتا ہے) فاروق اعظم دَضِوَاللَّهُ اَتَعَالَیْ اَنْ جب نماز ہوں کو تشویش میں ڈالا۔ (الاعتصام للشاطبی دَشِمَاللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ا

#### اعبد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے لئے سخت وعید

چکر نے اللہ کے رسول خیاتی نے آئی کے ایک اوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنی مجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے ،اس لئے تم لوگ ان کے پاس مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالی کوان کی کوئی حاجت نہیں۔ (مقلوۃ :سفحاء) فی کوئٹی کا : علامہ طبی وَحَمَّهُ اللّٰهُ تَعَالَی کی کہ مطلب ہیہ کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے بے تعلق ہا وروہ لوگ اللہ تعالی کی کئی حاجت نہیں ہے۔ غور کریں اس میں کتنی بھاری دھمکی اور کیسی سخت کی ذمہ داری سے نظر جاتے ہیں ورنہ اللہ تعالی کوئٹی کی جھی حاجت نہیں ہے۔ غور کریں اس میں کتنی بھاری دھمکی اور کیسی سخت وعید ہے، فتح القدریشرح ہدایہ ہیں لکھا ہے کہ دنیا کی باتیں مجد میں مگروہ ہیں ،اس سے نیکیاں جل جاتی ہیں۔

#### اسمجد میں دنیا کی ہاتیں کرنے کے لئے بیٹھنا ناجائز ہے

مسيم کئی جودنیا کی باتیں مسجد سے باہر جائز ہیں وہ مسجد میں ناجائز ہیں۔اور جو باتیں مسجد سے باہر ناجائز ہیں وہ مسجد میں سخت حرام ہیں۔ مثلاً غیبت کرنا، تہمت لگانا وغیرہ۔اور "خوانیة الفقل" میں لکھا ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے جالیس ون کے مل بے کارکر دیتا ہے۔ (آ داب الساجد، صفحہ ۱۳)

#### الني كمشده چيز كے لئے مسجد ميں اعلان كرنے كى مذمت

جَدِينَتِ: رسول الله طَلِقَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ ارشاد فرمايا كه جو شخص كمى كوا بنى گمشده چيز كا اعلان محبد ميں كرتے ہوئے سنے تو اعلان سننے والا يوں كہے: الله تقالی تيری گمشده چيز تخفیے نه لوثاوے،اس لئے كه محبديں ایسے اعلانوں كے واسطے نہيں بنائی گئیں۔ (مسلم شریف)



فَيَّا كِكُنَّ لاَ: جب اتنے سے اعلان كى ممانعت ہے تومستقل باتيں كرنے كے لئے بيٹھنا كتنا سخت گناہ ہوگا۔

#### الل حضرت عمر رَضِحَاللهُ تَعَالِيَّهُ كَالْمُسِجِد \_ باہر چبوتر ابنانا

جِحَدِن ﷺ: حضرت عمر دَضِحَالِقَائِهَ تَعَالِحَنْهُ نے مسجد کے باہر کنارہ پرایک چبوترا بنایا تھا اوراعلان کر دیا تھا کہ جو باتیں کرنا جاہے یا شعر پڑھنا جاہے یا آ واز بلند کرنا جاہے وہ اس چبوترے پر چلا جاہے۔ (موطالام ہالک دَرَحَهُمُانَ ٱلْتَعَالِقُ)

#### سجد کی عظمت ارشاد خداوندی کی روشنی میں

چرك شين البرور كے ايك بہت براے عالم نے رسول اللہ ظِلْقِيْ الله عَلَيْ الله عَ

فَیَّادِیْنَ کَا: غور کرنا جاہے کہ بازاراورمسجد میں کیا فرق ہے،مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔اور بازار میں دنیا کا ذکر ہوتا ہے۔لہذامسجد میں دنیا کا ذکراس کو بازار بنا دیتا ہے۔اورمسجد کو بازار بنا دینا یہی اس کی ویرانی ہے۔(احکام الساجد،صفحہ۱۱)

## · ایک عام غلطی کی اصلاح

#### ہرمحلّہ میں مسجد بنانے کا حکم حدیث شریف کی روشنی میں

چَرِكُنْ بِنَ : حضرت عائشہ صدیقہ وَضَالفَائِقَعَالَے عَمَا سے روایت ہے کہ ہم کورسول اللہ طِّلِقَائِ عَلَیْ اَنْ عَلَیْ مِعِدیں بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ (ترزی، ابوداود، ابن ماجہ مندامہ)
حَمْ فرمایا ہے اور ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ (ترزی، ابوداود، ابن ماجہ مندامہ)
فَّ الْوِنْ کَا: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مجدیں زیادہ بنانا شرعا مطلوب ہے، اس حکم نبوی کے مطابق اگر ہرمحلّہ میں مجدیں بنائی جائیں (خواہ سادی ہی ہوں) تو بارش ہخت گری اور سردی میں بھی جناعت کے ساتھ نماز پڑھنا آسان ہوجائے، خصوصاً بوڑے ہوگوں کے لئے اور بیماروں کے لئے زیادہ سہولت ہوجائے۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی غلطی بھی واضح ہوگئ، جو ایک گاؤں میں زیادہ مجدیں بنانے کواجتماعیت کے خلاف ججھتے ہیں، اس لئے ان کا میدخیال حدیث بالا کے خلاف ہے۔ واللہ الموفق

- 1/19



#### بَقَيْثِ: وْمُدُوارْعُلْمَاء كرام سنة ورخواست

ہرمقام کے ذمہ دارعلاء کرام ہے درخواست ہے کہ وہ کسی نماز کے بعدلوگوں کو میمضمون پڑھ کر سنائیں ادرمسجد میں لاکا دیں ادر جب بھی اس کوسنانے کی ضرورت محسوس کریں سنا دیا کریں۔

> حضرت مفتی محمد آ دم صاحب بھیلونی مرخله مدرسه جامعه نذیرید ، کا کوی ، شالی محجزات

#### ھ سادگی بذات خود حسن ہے

موجودہ دور میں گھر ہو یا مڑک، کالج ہو یا دفتر ، پارٹی ہو یا میلاد ہر جگہ نو جوانوں میں فیشن و سجنے سنورنے کا رہخان تیزی ہے پھیل رہا ہے، قیمتی لباس کو آج امارت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، آج مہمانوں کی تواضع بھی ان کے زیب کردہ لباس کو د کیچہ کرکی جاتی ہے، کیا ہم نے اپنی اصل کو کھو دیا ہے؟ کیا ہمارے مقابل ذاتی صفات کی اہمیت نہیں؟ کیا کھش دکھا و سے کی جاہ میں ہم سرگرداں ہورہے ہیں؟ میتمام سوالات قابل غور ہیں۔

آج کے نوجوانوں کو اگر کسی تقریب میں جانا مقصود ہوتو ہفتہ نجر قبل ہی ذہن پریشانیوں کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے۔ لباس
ایسا ہوجو قیمتی بھی ہواورخوبصورت بھی، لباس ہے بھی کرتے سینڈلز بھی نئے ہوئے چاہئے، پھرجیولری بھی قیمتی ہونی جائے ان
فیشن اور نقالی کی دوڑ میں لڑکوں نے بھی اپنے قدم چھپے نہیں رکھے ہیں، موجودہ دور کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے ولی
چیز''موبائل'' بھی ہے، جس کا استعمال بھی ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا تھا مگر اب فقط فیشن کا ایک سیمیل بن کررہ گیا ہے۔
چیز''موبائل'' بھی ہے، جس کا استعمال بھی ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا تھا مگر اب فقط فیشن کا ایک سیمیل بن کررہ گیا ہے۔
سیخے سنور نے اور فیشن شوکو جب ٹی وی، اخبار، رسالے اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے اور جنہیں دکھے کرنو جوان بھی اسی
دوڑ میں شامل ہوجاتے ہیں، بازاروں میں مختلف اشیاء سکھار، میک اپ کے لواز مات اور لباس مشہور ماڈلز اور ہیرہ ہیرہ کین

کے نام پر فروخت کئے جاتے ہیں جنہیں نوجوان لڑ کے لڑکیاں نہایت جوش وخروش سے خرید تے ہیں۔ اکثر اوقات اس فیشن کے وبائی مرض میں مبتلا لوگ گھر کی خت حالی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، دیگر انتہائی اہم ضروریات کو پس بیشت وال دیتے ہیں اور اپنے ہے جافیشن کی تنکیل کرتے ہیں۔ آج بیشتر لڑکیاں محض اپنے فیشن کی ضروریات کی تنکیل کی خاطر ملازمت بھی کرتی ہیں اور اس کی خاطر سڑکوں کی خاک جھانتی ہیں۔

یہ فیشن کا مرض فقط ذات تک ہی محد در نہیں بلکہ اب گھروں کو سجائے سنوارنے کے فیشن نے بھی لوگول کو ادھ مراکر دیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی اور محدود تنخواہ میں دوسروں کی نقائی کا جنون راتوں کو بے خواب کرنے لگا ہے، شاید ہم نے بیہ بھولیا ہے کہ مصنوعی لواز مات کا ہو جھ لا دکر فیشن ایمل بن جانے ہے ہم''خوبصورتی'' کے زمرہے میں شامل ہو جائیں گے اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔

صحراکے بیاہے کو کون بتلائے کہ دورہ چیکتے ذرے آب نیس محض سراب ہیں ای رات کا ایک حصہ ہیں جن میں وہ سرگرداں ہیں آج ہم نے ان ذریں اقوال کو فراموش کر دیا ہے جو حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ آج ہم سے مسلمان تہیں، پھر ہمارے چبرے پر نور کیسے ہوسکتے ہیں؟ آج ہم نے خوش خلقی کوخود ہے کوسول دور کر رکھا ہے۔ ریا کاری کی دوڑ میں ہمیں اتی المحالية المجالية المحالية الم

فراغت ہی دستیاب نہیں ہوئی کہ ہم کسی ہے خوش گفتاری وملنساری کے ہمراہ گفتگو کرسکیں، پھر ہم میں جاذبیت کیوں کر پیدا ہوگی؟

آج ہم نے مہمان نوازی کو فقط ایک بوجھ تصور کر لیا ہے پھر ہمارے گھر رحمت و برکت کس طرح برس سکتی ہے اور بغیر رحمت و برکت کے گھروں میں دککشی کس صورت میں وار دہو سکتی ہے؟

ہم ٹی وی، اخبار، رسالوں میں ہے سنورے کرداروں کو دیکھ کران جیسا بننے کی کوشش میں سر دھڑ کی بازی اگا دیے ہیں۔ حالانکہ بیس قدر نادانی کی بات اور حماقت ہے، ہم کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ ان کرداروں کا فیشن کرنا ان کی ضرورت یا مجبوری ہے۔ اگر وہ اس میں گلیم نہیں پیدا کریں گے تو لوگ انہیں ذوق وشوق سے نہیں دیکھیں گے، لان، گاڑیاں، پارٹیاں، سجاوے، جاہ وحشم ناظرین کو دکھلانا ان کی ضرورت ہے تا کہ ہم ان کے پروگروم دیکھنے اور رسائل خریدنے پر مائل ہوں۔۔

ہم میں اس فیشن کی مہلک بیاری کو بھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ندہب سے دوری ہے، دوسری بڑی وجہ ہوس ہے اور تیسری وجہ نقالی کا زور ہے، زندگی خواہشوں کا ایک ایسا دائرہ ہے جس میں انسان مقید ہے اور بیلحہ بدلحہ بڑھتی ہی جارہی ہے۔ ایک خواہش کے اختیام پر دوسری خواہش اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ یوں خواہشات کا بیطویل سلسلہ زندگی کے ساتھ چاتا ہی رہتا ہے۔ زندگی بذات خود ایک خواہش ہے، زندہ رہنے کی خواہش، دوسروں سے آگے نکل جانے کی خواہش اور بے شار خوشیاں حاصل کرنے کی خواہش۔

انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لئے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اگر خواہشات قبولیت کا لبادہ اوڑھ لے تو زندگی مسرتوں سے ہمکنار ہونے گئی ہے۔ لیکن اگر خواہشات حسرت کی صورت میں تبدیل ہو جائے تو انسان کی زندگی و کھا در کرب کی المناک تصویر بن جاتی ہے۔ آج ہم بھی خواہشات کے سمندر میں خوطہ زن ہو چکے ہیں۔ بیرونی ممالک کی تہذیبی، خوش رنگی ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ ربمن تہن کی آسائٹوں ہے لیس ہونے کے لئے ہماری خواہش قالین، صوفے، پردے غرض گھر کی سجاوٹ کے لئے ہماری خواہش قالین، صوفے، پردے غرض گھر کی سجاوٹ کے لئے ضروری ہر چیز کی خواہش اور حسرت لئے ہوئے ہے۔ اپنی ذات کے متعلق فیشن اور میک اپ ہمیں ہمہ وقت ہمنکررکھتا ہے ہم نے سادگی کوخود ہے دورکر لیا ہے۔ بیساری با تیں ہلاکت کی ہیں، ترقی کی نہیں۔

ذ ہن نشین رکھیں سادگی میں آسانی اورخوبصورتی دونوں ہی مضمر ہیں۔ سادگی زندگی کو ہمل اور دلکش بناتی ہے۔ جس طرح ایک کنول اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرتے ہوئے کیچڑ میں جاذب نظر ودلکش نظر آتا ہے، اتناحسین کسی فیمتی گلدان میں نظر نہیں آتا۔ یہی فلسفدانسانی زندگی پر بھی صادق ہے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی تہذیب اور کلچر کو فراموش نہ کریں اور اپنے نفس پر قابو مانا سیکھیں۔

#### السروزي ميں بركت كے لئے حضرت آدم غَلَيْلِلَيْنَا كَي وعاء بہت نفع بخش ہے

حضرت سلیمان بن بریده وَضَحَالِنَهُ این والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک طِّلِقَافِی عَلَیْنَا اِنْ فَرمایا، حضرت آ دم غَلِیڈالِیُٹُلُوکُونِ نے زمین پرآنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا پھر دروازہ کے سامنے دورکعت نماز پڑھی، پھرملتزم پرتشریف لائے اور بیدعا پڑھی: "اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيُرَتِي وَعَلَانِيَتِي فَاقْبَلُ مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي اللّٰهُمَّ اِنَّى اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْنَلُكَ اِيْمَانًا يَّبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتَّى اَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يُصِيبُنِي فَاغْطِنِي سُولِي " اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْنَلُكَ اِيْمَانًا يَّبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى اَعْلَمَ اَنَّهُ لاَ يُصِيبُنِي اللَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَالرِّضَآءَ بِمَا قَضَيْتَ عَلَى "

تو حضرت آ دم غَلِیڈالیڈیٹا کی کرتم نے ایسی دعا کی جو قبول کی گئی تنہاری اولا دیس سے جو بھی ہے دعا کرے گااس کے غم وفکر کو دور کر دوں گا اور اس کی روزی کو کافی کر دوں گااس کے دل سے فقر کو دور کر دوں گا، اور اس کو غنی کر دوں گا، اس کی طرف اسبابِ رزق کو متوجہ کر دول گا، اس کی طرف دنیا ذکیل ہوکر آئے گی اگر چہوہ دنیا کو شہچاہے گا۔

(مناسك، جلد ٢ ،صفحه ١٧ ، الدعاء المسون ،صفحه ٣٣١)

#### (الاستار) واه را الله! سبحان تیری قدرت بلی کی تربیت کا عجیب انداز

بلی حاملہ ہوتی ہے تو وہ کونہ تلاش کرنے لگتی ہے، بچہ دینے کے لئے ،اس کواس کی مال نے نہیں بتایا کہ تجھے بچہ دینا ہے، کسی کونے میں چھپنے کی جگہ دیکھنی ہے، کسی ٹریڈنگ سینٹر سے نہیں سیکھا، کسی نرسنگ ہاؤس سے ٹریڈنگ نہیں لی،اس کومن جانب اللہ الہام ہے کہ میں ایک الیمی جگہ بچہ وسے دول کہ وہ ضائع نہ ہوجائے۔

اس کا کوئی ٹیچیر یا استاذ نہیں، اللہ کا نظام ہے، اس کو بھی ہدایت دیتا چلا آ رہا ہے، بلی کسی کونے میں جا کر بچہ دیتی ہے تو بچہ کوئبیں پیتہ کہ میری مال کی چھاتی کہاں ہے اوراس میں میری غذا ہے اس کو مال نے نہیں بتایا۔

، ماں تو خودا پنے بچے کو سینے سے لگاتی ہےاوراس کے مندمیں چھاتی دیتی ہے وہ چوستا ہے، بلی تو ایسانہیں کرتی ،اس کے بچے کی آئکھیں بند ہوتی ہیں ،اس کی تقدیر اور اللہ کی ربوبیت اس کواس کی طرف لے جار ہی ہے، اس کو چوسنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔

ہم تو بچے کے مندمیں چوئی دے دیتے ہیں تو اس کو چوسنے کا طریقہ آجا تا ہے اور ان کی مختلف طریقوں سے تربیت کرتے ہیں تو وہ سیکھتا ہے، بلی کا بچہ ہے جس نے بھی دیکھانہیں، سنانہیں، وہ خود بخود چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور دودھ پیتا ہے، بیسارے کا سارا نظام اللہ تعالی غیب کے پردوں سے چلارہاہے۔

ایک مادہ ہے، وہ انڈے دیتی ہے، انڈے دینے کے بعد وہ کیڑے کوڈٹک مارتی ہے، ایسے ڈٹک مارتی ہے کہ وہ مرے نہیں، بے ہوش ہوجائے، مرجائے تو گرجائے گا، سڑجائے گا، اتنا ڈٹک مارتی ہے کہ بے ہوش ہوجائے، مرے نہیں۔ وہ ان کیڑوں کو اپنے انڈوں کے پاس رکھ لیتی ہے اور ان کی بے ہوشی اتنی ہوتی ہے کہ جب تک وہ بچہ انڈے کے اندر سے ذکاتا ہے تو پہلے ہے اس کے لئے گوشت کا انتظام کیا جا چکا ہوتا ہے۔

وہ ماں چلی جاتی ہے، انڈے سے نکلنے والا بچہ جب دیکھتا ہے کہ میرے لئے کھانا تیار ہے تو پھراس کو کھا تا ہے، پروان چڑھتا ہے، پھراس کے پر لگتے ہیں ریہ بچہ جب بڑا ہوکرانڈے وینے پرآتا ہے تو ای کام کوکرتا ہے، جواس کی ماں نے کیاتھا، نہ وہ اپنی ماں کود کھتا ہے نہ اپنی ماں سے سنتا ہے، نہ اپنی ماں سے سکھتا ہے۔ (اصلامی واقعات، سنجہ ۳۹۴)

# ایک لڑی نے کہا کہ میں طلحہ دَضِوَاللَّہُ وَعَاللَہُ وَاللَّهُ الْنَافِقَةُ الْنَافِقَةُ الْنَافِقَةُ الْنَافِقَةُ الْنَافِقَةُ الْنَافِقَةُ الْنَافِقَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

عتب بن ربیعہ کی لڑکی ام اُبان سے حضرت عمر وَفَوَاللَّهُ اَفَالُوَ اَفَادِ کَر دیا، پھر حضرت علی وَفَوَاللَهُ اَفَالِیَ اُفَا اَفَادِ کَر دیا۔ حضرت طلحہ وَفَوَاللَّهُ اَفَالَا اَفَادُ کَر دیا۔ حضرت طلحہ وَفَوَاللَّهُ اَفَالِیَ اَفَادِ کَر دیا۔ حضرت طلحہ وَفَوَاللَّهُ اَفَادُ اَفَادُ کَر دیا۔ حضرت طلحہ وَفَوَاللَّهُ اَفَادُ کَر دیا۔ حسن کا ح بور ہا تھا تو حضرت علی وَفِوَاللَّهُ اَفَادُ اَفَادُ کَر دیا۔ حاس عورت کے اہما، کہ امیر المونین ، حضور مُلِلِی اُنِی اُلِی کے دشتہ داروں ہے تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا، طلحہ وَفَوَاللَّهُ اَفَافُہُ ہے کرلیا۔ جو ابنا ہو جسے خدا کی مرضی اخیر طلحہ وَفَوَاللَّهُ اَنَّا اُلْفَافُہُ بھی ہم سے اچھا ہے۔ بعد میں اس نے عورتوں میں بتایا کہ عمر وَفَوَاللَّهُ اَنْفَالَا اَفَادُ کے ساتھ زندگی گزار نی بہت خت ہوگی۔ علی وَفَوَاللَّهُ اَنْفَالُو کَا اُنْفَالِ کَا اَفْفُ کے ساتھ زندگی گزار نے کا مزہ ہے جنتے ہوئے گھر میں آئیں گے ہنتے ہوئے گھر میں آئیں گے ہنتے ہوئے گھر میں آئیں گے ہنتے ہوئے گھر نے تکمیں گھرے تکلی گھر نے تکمیل گھرے تکلیل گھر نے تکلیل گھر نے تکلیل گھری کے باس صرف لائے کے اس مونے گھر میں آئیں گے ہنتے ہوئے گھر میں آئیں گے ہنتے ہوئے گھر نے تکمیل گے۔

حضرت طلحہ وَضَوَاللّهُ النّفَا الْبَقِيْةُ اینے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت مجبوب ہے، وہ اپنے کنبہ میں جس لطف و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اس کا اندازہ صرف اس ہے ہوسکتا ہے کہ عتب بن ربیعہ کی لڑکی ام ابان سے اگر چہ بہت سے معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی ، لیکن انہوں نے حصرت طلحہ دَضَوَاللّهُ اَتَعَالِیَا اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اِللّهُ اَلَٰ اَلَٰ اِلْمَالَ اِللّهُ اَلّٰ اَلّٰ اَلٰ کے اوصاف جمیدہ سے واقف ہوں ، وہ گھر آتے ہیں تو ہنتے ہوئے ، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے وجہ بوجی تو کہا، ''میں ان کے اوصاف جمیدہ سے واقف ہوں ، وہ گھر آتے ہیں تو ہنتے ہوئے ، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ، بیجھ ما گوتو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہوتو ما تھے کا انتظار نہیں کرتے اور اگر کوئی کام کر دوتو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہوجائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ (سیراضحاب، جلد اصفی کا انتظار نہیں کرتے اور اگر کوئی کام کر دوتو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہوجائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ (سیراضحاب، جلد اصفی کا انتظار نہیں مولانا ایسف صاحب، کنز العمال ، ۱۳۳۱)

#### اس کن کن وقتوں میں دعاء قبول ہوتی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں

جس طرح مخصوص اوقات مقبولیت وعاء میں اثر رکھتے ہیں، ای طرح انسان کے بعض حالات کو بھی حق تعالیٰ نے مقبولیت دعاء کے لئے مخصوص فرمایا، جن میں کوئی وعارد نہیں کی جاتی، وہ حالات سے ہیں:

- اذان کے وقت\_(ابوداود،متدرک)
- اذان وا قامت کے درمیان۔ (ابودادد، ترندی، نسائی، ابن ماجه)
- حی علی الصلوة، حی علی الفلاح کے بعد اس شخص کے لئے جولسی مصیبت میں گرفتار ہواس وقت دعا کرنا بہت مجرب ومفید ہے۔ (متدرک)
  - جہادیس صف باندھنے کے وقت۔ (ابن حبان، طبرانی، موطا)
    - جہاد میں گھمسان کی اڑائی کے وقت۔ (ابوداؤد)



- 🕥 فرض نمازوں کے بعد۔ (ترندی، نمائی)
- ک سجدہ کی حالت میں۔(مسلم، ابوداؤد، نسائی) فَادِئُنَ کُلا: مگر فرائض میں نہیں۔
- ☑ تلاوت قرآن کے بعد۔ (ترندی) اور بالخصوص ختم قرآن کے بعد۔ (طبرانی، ابویعلی)
  اور بالخصوص پڑھنے والوں کی دعابہ نسبت سننے والوں کے زیادہ مقبول ہے۔ (ترندی، طبرانی)
  - € آبزم منے کے وقت۔ (متدرک عام)
- میت کے پاس حاضر ہوتے وفت \_ یعنی جو مخض نزع کی حالت میں ہواس کے پاس آنے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ (مسلم و عن اربعہ)
  - مرغ ک آ واز کرنے کے وقت ۔ (بخاری مسلم ، ترندی ، نسائی)
  - سلمانول کے اجتماع کے وقت ۔ (صحاح صد عن عطفیة الانصاریة)
    - 🐨 مجالس ذكريس \_ (بخاري مسلم، ترندي)
  - امام ك ولا الصَّاليِّين كم وقت (ملم، ابوداود، نسائي، ابن ماج)

فَيْ الْأِنْ فَالْمِ اللهِ مِن مَرَاداس عنوه حديث م جو البوداود في باب التشهد من ذكر كى ب. "وَ إِذَا قَرَءَ عَيْدِ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالين كَهِوْ مَمْ آمِينَ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالين كَهِوْ مَمْ آمِينَ الْمُعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالين كَهِوْ مَمْ آمِينَ الْمُعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالين كَهِوْ مَمْ آمِينَ اللهُ تَعَالَى " يعنى جب امام ولا الضالين كهو تم آمين المُمن عَلَيْهُمُ اللهُ وَعَالَى اللهُ الل

- اقامت نماز کے وقت۔ (طبرانی، ابن مردوبی)
- ا بارش کے وقت۔ (ابوداود، طبر انی، ابن مردویہ من مبل بن سعد الساعدی)

امام شافعی وَحَمَّدُ اللّٰهُ تَغَالِنَ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ وَضِحَالِقَائِرَ تَغَالِ تعالیٰ کا بیمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے وعاء ما تکتے تھے۔

بیت الله پر نظر پڑنے کے وقت۔ (ترندی وطبرانی)

#### (a) دعا کی قبولیت کے لئے بہت مجرب<sup>ع</sup>مل



#### (۱۵) ایک جیب کترے نے عجیب نصیحت کی

ایک جیب کتراشام کواپنے استاد کے پاس دورو پے لے کر گیا۔ اس نے کہا، آج سارا دن کیا کیا۔ کہنے نگا، مال تو بہت ہاتھ آیا تھا ایک گورے کی جیب کاٹی تھی جب لے کر چلا تو خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ غَلِیْڈالیِٹیٹی نے رسول پاک ﷺ کی کی کر دیا۔ نافر مانوں کی ایس شرم وحیاتھی تو فرما نبردار کہتے ہوں گے: واپس کر دیا۔ نافر مانوں کی ایس شرم وحیاتھی تو فرما نبردار کہتے ہوں گے:

جو سازے نگلی ہے وہ سر سب نے بن ہے جو تار پر بیتی ہے وہ بس دل کو پہتا ہے (۱۹) جس الٹدکوز مین کے اوپر بھول نہ سکی تو زمین کے نیچے کیسے بھول سکتی ہوں

حضرت رابعد بھرید فریخہ تُنالله اِنقال ہوگیا، تو خواب میں اپی خادمہ کوملیں، انہوں نے کہا کہ امال! آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، مجھ سے کہنے گئے، "مَنْ دَبُّكَ" تیرارب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ "مَنْ دَبُّكَ" تیرارب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ "مَنْ دَبُّكَ" تیمارا رب کون ہے اور گہاں سے آئے ہوتو فرشتوں نے کہا، اپنے پروردگار کے پاس سے ۔ تو حضرت رابعہ بھریہ فرخہ تُنالله اِنگانی آئے کہا، جب آئی دور سے آئے پرتم اپنے رب کونیں بھولے تو میں جار ہاتھ زمین کے نیچ آ کرا پنے رب کوئیے بھول عتی ہوں۔

ینہیں کہا کہ "دَبِیّ اللّٰهُ" کہا کہ جس رب کوساری زندگی نہیں بھولی، اس کو چار ہاتھ زمین کے بنیج آ کر کیسے بھول جاؤل گی۔انہوں نے کہا، چھوڑواس کا کیا حساب لینا۔

خادمہ کہنے لگی کہ آپ کی گدڑی کہاں گئی؟ گدڑی ایک لمباسا جبہ کو کہتے ہیں جوعرب پہنتے ہیں ہمارے یہاں اس کا کوئی دستورنہیں۔

حضرت رابعہ وَخِمَۃُ الدَّاءُ عَلَیْھَا نے کہا تھا کہ مجھے گفن میری گدڑی میں ہی دے دینا، میرے لئے نیا کپڑا نہ لانا یمیکن ان کی خادمہ نے دیکھا کہ بہت عالی شان پوشاک پہنی ہوئی ہیں، کہنے لکیں، کہوہ گدڑی کہاں گئی؟

کہا کہ اللہ نے سنجال کر رکھ دی ہے۔ کہ قیامت کے دن میری نیکیوں میں اس کو بھی بنولے گا اور اس کا بھی وزن کرے گا۔

ہمارے دوراول کی حکومتیں اسلام کے پھیلانے کا ذریعی تھیں،ان کی تجارتیں اسلام کے پھیلانے کا ڈاریعی تھیں، ہماری تجارتیں اسلام کومٹانے کا ذریعہ ہیں۔

جب ملک فتح ہوگئے اور فتوجات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر دَضِحَالِنَابُرَتَعَا الْحَقِّفَةُ کے بارے میں صحابہ دَضِحَالِنَافُہُرَتَعَا الْحَفَافُہُ نَے مشورہ کیا کہ اب یہ بوڑھے ہوگئے ہیں اور فتوحات ہوگئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے انہیں چاہئے کہ اچھا کھائیں، اچھالباس پہنیں، کوئی خادم رکھ لیس، جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کرے علی،

المحكر مون (خلد شيم)

عبدالرحمٰن،عثان،طلحہ، زبیر،سعد دَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِمُعَنْجُ بیہ چھ بڑے صحابی آ پس میں مشورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا، بات کون کر سر؟

طے بیہ ہوا کہ هضه رَفِحَالِقَائِمَاتِعَا لِعَفَا ہے کہو جو حضرت عمر رَفِحَالِقَائِمَةَ کی بیٹی اور ام الموشین ہیں۔حضرت هضه رَفِحَالِقَائِرَتَعَالِعَفَا کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر الموشین کو اب بختی پرنہیں رہنا جا ہے ت<sup>ت</sup>و ارژی نرمی پر آجانا چاہے اور ان سے بات کریں اگر مان جائیں تو ہمارانام بتا دیجئے اگر نہ مانیں تو ہمارانام ظاہر نہ کیجئے۔

حضرت عمر رَضِحَالِنَاهُ اِتَخَالِحَنَّهُ تَشْرِیفِ لائے ،حضرت حفصہ رَضِحَالِنَاهُ اِتَخَالِحَافَا اِنِ اللهِ عان! آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اگر آپ خادم رکھ لیس جو آپ کے لئے کھانا پکایا کرے، لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس دور دورے وفد آتے ہیں، پکھ آ رام کرلیا کریں۔

> فرمایا، هفصه وَضِحَاللَاهُ اَتَعَالِيَحَفَا مِهِ بات كس نے جھے ہے؟ فرمایا كه پہلے آپ ميہ بناؤمانتے ہوكہ بس۔

حضرت عمر وَضَالِنَابِقَعَالَیَّنَا نَے فرمایا، اگر جھے یہ پہۃ چل جائے کہ یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہر لے ہولہان کر دول، اے عفصہ! "صَاحِبُ الْبَیْنِ ادری بما فیمه" گھر والے کو پہۃ ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے تو بی طِینِ عَلَیْنَا کَیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کُیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کُیْنَ کِیْنَ کُیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کَیْنَ کِیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کُیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنَ کُونِ کَیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کُیْنَ کِیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کُونِ کِیْنِ کُیْنَ کُیْنَ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنَ کِیْنِ کُیْنِ کُیْنَ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کِیْنَ کِیْنِ کُیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کُیْنِ کِیْنِ کُیْنِ کُنْ کُلُونِ کُیْنِ ک

حضرت حفصہ دَضِحَالِللَائِعَفَا کی بھی چینیں نکل رہی ہیں اور حضرت عمر دَضِحَاللَائِعَفَا کی بھی چینیں نکل رہی ہیں اور حضرت حضہ! سن لے میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایس ہے، تین راہی ہیں تین مسافر ہیں ایک اٹھا منزل کو چلا، ایک راستہ پر چلا اور وہ چلنا چلنا منزلِ مقصود تک پہنچ گیا۔ پھر دوسرا اُٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلنا چلنا منزلِ مقصود تک پہنچ گیا۔ پھر دوسرا اُٹھا منزل کو چلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلنا چلنا منزلِ مقصود تک پہنچ گیا۔ پھر دوسرا اُٹھا منزل کو جلا، ایک راستے پر چلا اور وہ چلنا چلنا منزلِ مقصود تک پہنچ گیا۔ اللہ کی قشم! میں ایپے نفس کو مجاہدے پر رکھوں گا اور دنیا کی

وَ الْمُعْلِينِ الْمُلْدُ الْمُثَارِّينِ الْمُلْدُ الْمُثَارِّينِ الْمُلْدُ الْمُثَارِّينِ الْمُلْدُ

لذتوں ہے ہٹا کر چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھول جاؤں، اگر میں نے اپنے رائے کو جدا کر دیا تو میں اپنے ساتھیوں ہے نہیں مل سکتا، میں ای طرح چلوں گا۔

حضرت معد بن الى وقاص رَصَّوَاللَّهُ وَمَاتِ بِي، حضرت هف وَصَّاللَهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْجَعَا وَوَا اللَّهُ اللَّهُ

#### ١٨٥٠ حضرت عمر رَضَحَاللهُ بَتَغَالِيَّنَهُ كَى وفات كالمنظر

پھرائند نے دلھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دَافِقَاللَّهُ اَتَّغَالِظَیْ کُوساتھ ملا دیا۔ جب ابولولو نے خنجر ماراا در آپ گرے، آئنیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، غذا کھلائی تو آئتوں سے باہر نکل گئی، پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا تو اپنے بیٹے کو بلایا، اے عبداللہ جاؤ۔ حضرت عائشہ دَفِقَاللَّا اَتَعَالِیَحْفَا سے جاکراجازت لو۔ امیر المؤنین! نبی ﷺ کے پڑوں میں وہن ہونا جا ہتا

وہ جھنرت عائشہ دَخِوَاللّٰہُ اِتَعَالِیْجُفَا کے بیہاں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، کہا عبداللّٰہ حاضر ہے، امیرالموشین میہ اجازت جاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پڑوں میں فن کئے جائیں۔

حضرت عائشہ دَخِوَاللَّهُ اِتَعَالِيَّحَفَّا رونے لَگيس اور فرمانے لگيس، اے عبداللّٰد! بيجگه ميس نے اپنے لئے رکھی تھی ليکن ميس عمر دَخُوَاللَّهُ اِتَعَالِحَفَّهُ کواپنے اوپر ترجیح دول گی، عمر دَخِوَاللَّهُ اِتَعَالِحَفِّهُ کولا يا جائے۔ واپس جا کراپنے اباجان سے فرمایا، خوشخبری ہوآپ کوا جازت مل گئی۔

فرمایا، بیٹائبیں نہیں ہوسکتا ہے کہ میری شرم میں عائشہ دَفِحَالقَائِرَتَعَالِیَجَفَا نے اجازت دی ہو، جب میں مرجاؤں میرے جنازے کو دروازے پررکھنا پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگراجازت دے دیں تو فن کر دینا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں فن کر دینا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سرکو گود میں رکھا ہوا تھا، آپ دَفِحَالقَائِرَتَعَالَجَفَّنَا نَے فرمایا، بیٹا میراسر زمین پررکھ دو۔ حضرت عبداللہ کو بھے میں نہیں آیا کیا کہدرہ جیس ۔ کہا، بیٹا! میراسرزمین پررکھ، اب مجھے لفظ یادنہیں کیا لفظ فرمایا" تو بہت بعداك" یا یوں فرمایا، "شكلتك امك" تیری ماں تجھے روئے، تیرے ہاتھ ٹوٹے ، مجھے زمین پر ڈال، میں اپ چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تا کہ میرے مولی کومیرے او پر دھم آجائے۔

﴿ بِكَ اللَّهِ مُولَى (خِلَدُ مِنْهُمْ) ﴾

یہ وہ عمر دَضِحَالِقَائِرَتَعَالِیَجَنَّهُ ہیں جن کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، جنازہ اُٹھا، حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا، حضرت عبداللّٰد دَضِحَالِقَائِرَتَعَالِجَنَّهُ نے کہا، اے ام الموشنین! امیرالموشنین دروازے پر آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت ما تکتے ہیں۔

میرے بھائیو! اللہ نے وکھا دیا کہ جو نبی طِلِقِنْ عَلِيْنَا کے طریقے پر چاتا ہے، میں اسے کیے ساتھ ملاتا ہوں، چنانچہ حضرت عائشہ رَضَىٰلَقَابُتَعَالِعَظَانے اور صلى سر پر ركھى اور باہر نكل كئيں اور حضرت عمر رَضَىٰلَقَابُتَعَالِعَنْهُ كُوحضور عَلَيْقَابُعَ عَلَيْهُا كے یروں میں وفن کیا گیا۔ آپ طِلِقَ عَلَیْ اُ نے فرمایا، میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اور میرے دائیں طرف ابوبکر رَضَحَاللّهُ اَتَعَالْاعِیْهُ موں گے اور بائیں طرف عمر دَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِحَيْثُ موں گے اور بلال دَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِحَیْثُ میرے آ گے آ گے اذان دیتے ہوں گے۔ ﴿ حضرت ابن عمر رَضَحَالِقَالُهُ تَغَالِيَّنَهُ فرماتے ہیں، جب ابولولو نے حضرت عمر رَضِحَالِقَالُهُ تَغَالِيَّنَهُ ير نيزے كے وو وار كئے تو حضرت عمر رَضَعَاللَا بُنَغَالِي عَنْ لَهُ مِيهِ خيال موا كه شايدان ب لوگوں كے حقوق ميں كوئى الى كوتا بى موئى ہے جے وہ نہيں جانتے ہیں۔ چنانچیانہوں نے حضرت ابن عباس رضحانظة ألم عَنْهُ كو بلایا۔ حضرت عمر رَضِحَالظة بُنَة كو اُن سے بہت محبت تقى، وہ ا ہے قریب ان کور کھتے تھے اور ان کی بات سنا کرتے تھے اور ان سے فر مایا، میں بیہ جاہتا ہوں کہتم یہ پتذکرو کہ کیا میرا پیل لوگوں کے مشورے سے ہوا ہے؟ چنانچہ حضرت ابن عباس دَضِحَالنَّهُ اِتَعَالُا عَنْهُ باہر چلے گئے۔ وہ مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ روتے نظر آتے۔حصرت ابن عباس رضح اللهُ أَتَعَالْ عَنْهُ نے حصرت عمر رضح اللهُ أَتَعَالُ عَنْهُ كى خدمت ميں واپس آ کرعرض کیا، یا امیرالمؤنین! میں جس جماعت کے پاس ہے گزرامیں نے اُن کوروتے ہوئے پایا۔ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ جیے آج اُن کا پہلا بچہ م ہوگیا ہے۔ جضرت عمر رَضِحَاللّا اُبَعِنْ نے پوچھا، مجھے کس نے قبل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رَضَى النَّاكُ النّاكُ النَّاكُ النَّاكِ النّالِي النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّالْمُ النَّ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ النَّاكِ حضرت عمر رَضِحَالِقَائِرَ تَعَالِمُ عَنْفُ كو پینة جِلا كمان كا قاتل مسلمان نبین بلكه مجوى ب) تو میں نے ان کے چبرے میں خوشی کے آثار و كيهاوروه كين لكي متمام تعريفين أس الله كے لئے بين جس في ميرا قاتل ايس آ دي كونبيس بنايا جو "لا إلله إلا الله "كهدكر مجھ سے جست بازی کر سکے فور سے سنوا میں نے تم کوکس مجمی کا فرغلام کو ہمارے یہاں لانے ہے منع کیا تھالیکن تم نے میری بات نه مانی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں کو بلالاؤ۔لوگوں نے بوچھا، وہ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا،حضرت عثمان،حضرت علی، حضرت طلحد، حضرت زبیر، حضرت عبدالله بن عوف اور حضرت سعد بن انی وقاص رضح النفائة تَعَالِظَفَهُمْ ان لوگوں کے باس آ دمی بھیجا۔ پھر اپنا سرمیری گود میں رکھ دیا۔ جب وہ حضرات آ گئے تو میں نے کہا، پیسب آ گئے ہیں۔ تو فرمایا، احیما! میں نے مسلمانوں کےمعاملہ میںغور کیا ہے، میں نے آپ چھ حضرات کومسلمانوں کا سرداراور قائد پایا ہےاور بیامرخلافت صرف تم میں ہی ہوگا۔ جب تک تم سیدھے رہو گے اس وقت تک لوگوں کی بات بھی ٹھیک رہے گی۔ اگرمسلمانوں میں اختلاف ہوا تو يهليتم ميں ہوگا۔ جب ميں نے سا كەحصرت عمر وَضِحَالقَالْاَتِعَالاَعَنَالُهُ فَيْ آپس كے اختلافات كا ذكركيا ہے تو ميں نے سوچا كه اگرچه حضرت عمر دَضِحَاللَكُابَتَغَالْ عَنْهُ يوں كهدرہ بيں كها گراختلاف ہواليكن بياختلاف ضرور ہوكررہ گا كيونكه بهت كم ايها ہوا ہے کہ حضرت عمر دَضِحَاللَا اُتَعَنّا لِحَنْدُ نے کوئی چیز کہی ہواور میں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ پھران کے زخمول سے بہت ساخون لکلا

و المنظم المنافق المنافذ المنا

جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ وہ چھ حضرات آپس میں چیکے چیکے باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ بیلوگ ابھی ا پے میں ہے کئی ایک ہے بیعت ہو جائیں گے اس پر میں نے کہا انجمی امیر المؤمنین زندہ ہیں اور ایک وقت میں دوخلیفہ نہیں ہونے جاہئیں کدوہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھرہے ہوں (ابھی کسی کوخلیفہ نہ بناؤ) پھر جصرت عمر دَضِحَالِقَامُ اِتَعَالَا عَنَهُ نے فرمایا، مجھے اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے ان کو اٹھایا پھر انہوں نے فرمایا،تم لوگ تنین دن مشورہ کرو اور اس عرصہ میں حضرت صہیب وَضِحَالِلَهُ اِتَعَالِيَهِ الْعَالِي وَمَازِ رِدْهائة ربيل-ان حضرات نے بوچھا، ہم کن ہے مشورہ کریں، انہوں نے فرمایا، مہاجرین اور انصار سے اور بہال جتنے لشکر ہیں ان کے سرداروں ہے۔اس کے بعد تھوڑا سا دودھ منگایا اور اسے بیا تو دونوں زخمول میں ے دودھ کی سفیدی باہر آنے لگی جس سے حضرت عمر دَضِحَاللّهُ اِتَّخَالِيَّفَةُ نے سمجھ لیا کہ موت آنے والی ہے۔ پھر فرمایا، اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہوتو میں اے موت کے بعد آنے والی ہولناک منظر کی تھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ ليكن مجھاللد كفشل سے اميد ہے كەميں خيرى و كھول گا۔حضرت ابن عباس دَضِوَالقَابُرَتَغَا الْحَنْثُ نے كہا، آپ نے جو كچھفر مايا ہاں کا بہترین بدلہ اللہ آپ کوعطا فرمائے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں مسلمان مکہ میں خوف کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اس وفت حضور ﷺ نے بیدوعا فرمائی تھی کہ آپ کو ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ دین کواورمسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ کا اسلام عزت کا ذریعہ بنا اور آپ کے ذریعہ سے اسلام اور حضور عَلَيْنَ عَلِينًا اور آپ كے صحاب تھلم كھلا سامنے آئے اور آپ مَلِين عَلِينَ عَلَينًا لَيْنَ مِين كو جرت فرمائي اور آپ كى جرت فق كا ذريعه بن \_ پھر جتنے غزوات میں حضور خلیق علی اے شرکین سے قال فرمایا آپ کس سے نیبر حاضر نہ ہوئے۔ پھر حضور خلیق علی ا کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ آپ ہے راضی تھے۔ پھر آپ نے حضور خَلِقَتُ عَلَيْنَا کے طریقہ کے مطابق حضور خَلِقَتَ عَلَيْنَا كے بعد خليفة رسول كى خوب زور دار مددكى اور مانے والوں كو لے كرآپ نے نہ مانے والوں كا مقابله كيا، يہال تك كدلوگ طوعاً وكرباً اسلام ميں داخل ہو گئے (بہت سے لوگ خوشی سے داخل ہوئے، يجھ ماحول اور حالات سے مجبور ہوكر داخل ہوئے) پھران خلیفہ کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ آپ ہے راضی تھے۔ پھرآپ کوخلیفہ بنایا گیا اور آپ نے اس ذمہ داری کواجھے طریقہ سے انجام دیا اور اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ سے بہت سے نے شہر آباد کرائے (جیسے کوفداور بصرہ) اور (مسلمانوں کے لئے روم فارس کے ) سارے اموال جمع کر دیتے اور آپ کے ذریعہ دیمن کا قلع قبع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں آپ کے ذرابعہ دین کوبھی ترقی عطا فرمائی اور رزق میں بھی وسعت عطا فرمائی اور پھراللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو خاتمہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، به مرتبه شهادت آپ کومبارک ہو۔ پھر حضرت عمر دَخِوَاللَّهُ بَتَعَ الْحِنْفُ نے فرمایا، اللّٰدی فتم! تم (ایسی با تیں کر کے ) جے دھوكددے رہے ہواگروہ ان ياتوں كواپيے لئے مان جائے گا تؤوہ واقعى دھوكه كھانے والا انسان ہے، پھر فرمايا اے عبدالله! كيا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی میرے حق میں ان تمام باتوں کی گواہی دے سکتے ہو؟ حضرت ابن عباس وَفِعَالِقَانُ تِغَالِفَنَهُ فِي كَهَا، فِي بال! تو فرمايا، الله! تيراشكر ب (كميري كواى دين كم لئة حضور فَلِقَنَا عَلَيْنَا كَا يَجَازَاه بهائی تیار ہو گئے ہیں، پھر فرمایا)، اے عبداللہ بن عمر! میرے رضار کوزمین پر رکھ دو، (حضرت ابن عمر رضح الله عَنْ کتے ہیں) میں نے ان کا سرائی ران سے اٹھا کرائی پنڈلی پر رکھ دیا۔ تو فرمایا نہیں! میرے رخسار کوزمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کواٹھا کرزمین پررکھ دیا، اور فرمایا: اوعمر! اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھراے عمر! تیری بھی ہلاکت ہاور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے،اس کے بعدان کی روح پرواز کر گئی۔رحمہ اللہ۔ جب حضرت عمر دَضِحَالقَابُ اَتَغَالَے ﷺ کا انتقال

يخسئون (خلد شيئم)

ہوگیا تو ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عمر وَضَوَاللّهُ اِنتَفَا کَیْنَ کَیاں بیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر وَضَوَاللّهُ اَنتَفَا کَیَا اُنہوں ہے انہوں نے کہا، حضرت عمر وَضَوَاللّهُ اَنْفَالِکَ مَنْ اور انصار ہے اور جھنے لشکر بہاں موجود ہیں ان کے امراء ہے مشورہ کریں۔ اگر آپ لوگ بیکام نہیں کرو گے تو ہیں آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا، جب حضرت حسن بھری وَصَدُ اللّهُ اَنْفَالِکَ ہے حضرت عمر وَضَوَاللّهُ اَنْفَالِکَ مَنْ اللّهِ اَنْفَالِکَ کَا وَقَال کے وقت کے مل کا اور ان کے ایج رب ہے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، مؤمن ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ مل بھی ہرے کرتا ہے اور اللہ ہے بھی ڈرتا ہے اور منا فَی عمل بھی ہرے کرتا ہے اور اللہ ہے بھی ڈرتا ہے اور منا فَی عمل بھی ہرے کرتا ہے اور اللہ کہ جو بندہ اور ایٹ بارے میں وہوکہ میں مبتلا رہتا ہے، اللّٰہ کی قتم! گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں میں نے بہی پایا کہ جو بندہ ایچھ میں میں ترقی کرتا ہے اس کا این بارے میں وہوکہ میں میں ترقی کرتا ہے اس کا این بارے میں وہوکہ بھی برخی میں ترقی کرتا ہے اس کا این بارے میں وہوکہ بھی برخی میں ترقی کرتا ہے اس کا این بارے میں وہوکہ بھی برخی ایا ہے۔

حضرت عمرو بن میمون حضرت عمر رَضِحَالظَهُ بِتَعَالِيَهِ فَي شهادت كا ذكر كرتے ہوئے بيان كرتے ہيں كه حضرت عمر رَضَوَاللَّهُ وَعَالِمُ اللَّهُ فِي حَصْرِت عبدالله بن عمر رَضِوَاللَّهُ وَعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ كها، چھياى ہزار (٨٧٠٠٠) حضرت عمر رَضِحَاللَةُ بِتَغَالِيَّنَهُ نَے كها، اگر عمر رَضِحَاللَةُ بَتَغَالِيَّنَهُ كے خاندان كے مال سے بيقر ضدادا ہوجائے توان سے مال لے کرمیرا پیقرضدادا کردینا۔ورنہ (میری قوم) بنوعدی بن کعب سے مانگنا۔اگران کے مال سے میرا تمام قرضہ اتر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ (میرے قبیلہ) قریش ہے مانگنا ان کے بعد کسی اور سے نہ مانگنا اور میرا قرضہ ادا کر دينا۔ اور ام المؤنين حضرت عائشہ وَضَحَالقَالُبَتَغَالِيَعُظَا كى خدمت ميں جاكرسلام كرواوران سے كبوء عمر بن خطاب اپنے ساتھيوں (حضور ﷺ فَاللَّهُ عَلَيْنَا اورحضرت ابوبكر رَضِحَالِقَا بَتَعَالِمَ عَنْ الْحَدِيثُ كَ ساتھ حجرهُ مبارك ميں) فن ہونے كى اجازت مانگ رہے ہيں۔عمر بن خطاب کہنا اور اس کے ساتھ امبرالموشین نہ کہنا، کیونکہ میں آج امپرالموشین نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر وَضَوَاللَّهُ أَنْغَا الْحَبْنَةُ ، حضرت عائشه وَضِحَاللَّهُ بَتَغَالِيَحَفَا كي خدمت مين سيح تو ويكها كه وه بيشي رور بي بين \_سلام كركان كي خدمت میں عرض کیا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت جائے ہیں۔انہوں نے فرمایا،اللہ کی قتم! میں نے اس جگہ دفن ہونے کی اپنے لئے نیت کی ہوئی تھی، لیکن میں آج حضرت عمر دَضِحَالِقَائِرُ تَعَالَاَعِنَافُهُ کواپنے او پرتر جیح دول گ\_ (لعنی ان کواجازت ہے) جب حضرت عبدالله بن عمر دَضِحَاللهُ اتّغَالِيَّجَنّهُ واليس آئے تو حضرت عمر دَضِحَاللهُ اتّغَالِيّ فَي كها، تم کیا جواب لائے ہو؟ حضرت عبداللہ رَضِحَالِلَا اُبَعَنْهُ نے کہا، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر رَضَى النَّالِيَالَةَ الْحِبُنُةُ نِهِ فِي ما يا (اس وفت) مير بي نزويك اس كام سے زيادہ ضروري كوئي چيز نہيں ہے۔ پُر فرمايا جب ميں مر جاؤں تم میرے جنازے کو اٹھا کر (حضرت عائشہ رَضَحَالِنَائِ تَغَالْجَهُفَا کے دروازے کے سامنے ) لے جانا۔ پھران ہے دوبارہ اجازت طلب کرنا اور یوں کہنا کہ عمر بن خطاب (حجرہ میں فن ہونے کی) اجازت ما تگ رہے ہیں اورا گراجازت وے دیں تو مجھے اندر لے جانا (اوراس حجرہ میں فن کر دینا) اوراگراجازت نہ دیں تو مجھے واپس کر کےمسلمانوں کے عام قبرستان میں وفن کر دینا۔ جب حضرت عمر دَضِحَالِقَائِهُ تَعَالِحَنْهُ کے جنازے کواٹھایا گیا تو (سب کی چینیں نکل گئیں اور) ایسالگا کہ جیسے آج ہی مسلمانوں پرمصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر دَضِحَالِقَائِمَاتِعَالِحَنِیُهُ نے سلام کر کے عرض کیا کہ عمر بن خطاب (اندر فن ہونے کی) اجازت طلب کررہے ہیں۔حضرت عائشہ دَضِحَاللَّاللَّهُ عَلَا اللَّهِ اجازت دے دی اور اس طرح اللّٰدنے حضرت عمر دَضِحَاللَّكُابَتَغَالِاعِیْثُ كوحضور ﷺ اورحضرت ابو بكر دَضِحَاللَّابُتَغَالِاعِیْثُ کے ساتھو ڈفن ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ جب

حضرت عمر دَضِحَالظَهُ بَتَغَالِجَنْهُ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا، آپ کسی کواپنا خلیفہ مقرر کر دیں تو فرمایا میں (ان جیر آ دمیوں کی ) اس جماعت ہے زیادہ کسی کربھی امر خلافت کا حقدار نہیں یا تا ہوں کہ حضور ﷺ کا اس حال میں انتقال ہوا تھا کہ وہ ان جھ سے راضی تھے۔ میہ جے بھی خلیفہ بنالیس وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحه، حضرت زبير، حضرت عبدالرحمن بن عوف اورحضرت سعد رَضِحَالنَّهُ تَعَالِعَنْهُ كنام لئے۔ اگرخلافت حضرت سعد رَضِحَالنَّهُ اتَّعَالِعَنْهُ كنام لئے۔ اگرخلافت حضرت سعد رَضِحَالنَّهُ اتَّعَالِعَنْهُ کو ملے تو وہی اس کے مستحق ہیں ورندان میں سے جے بھی خلیفہ بنایا جائے وہ ان سے مدوحاصل کرتا رہے کیونکہ میں نے ان کو (کوفید کی خلافت ہے) کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ ہے معزول نہیں کیا تھا اور حضرت عمر دَضِحَالِقَافِهُ بِعَخَالِا عَنْ فَ (اپنے بیٹے) عبدالله دَضِحَاللَّهُ النَّهُ الْحَنِيُّ كَ لِيَهِ مِيهِ عَلَيْ كَهِ مِيهِ جِهِ حضرات ان ہے مشورہ لے سکتے ہیں کیکن ان کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں موگا۔ جب یہ چھ حضرات جمع موے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضحالقالة تَعَاليَجَنْهُ نے کہا، اپنی رائے کو تین آ دمیول کے حوالے كر دو\_ چنانچ حضرت زبير وَضَوَاللّهُ إِنّهَ فِي إِنهَا اختيار حضرت على وَضَوَاللّهُ بِتَعَالِيَّنَهُ كواور حضرت طلحه وَضَوَاللّهُ بِتَعَالِيَّهُ نے حضرت عثمان رَضِحَالِلنَهُ اَتَعَالِيَفِهُ كواور حضرت سعد رَضِحَالِقَالُهُ تَعَالِيَفِهُ فَي حضرت عبدالرحمَن بن عوف رَضِحَاللَهُ اَتَعَالَجَيْنَهُ كو دے دیا۔ جب ان متیوں کو اختیار مل گیا تو ان متیوں نے استھے ہو کرمشورہ کیا اور حضرت عبدالرحمٰن نے کہا، کیاتم اس بات پر راضی ہو کہ ریہ فیصلہ میرے حوالہ کر دواور میں اللہ ہے اس بات کا عبد کرتا ہوں کہتم میں ہے سب سے افضل آ دی کی اورمسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ مفیر محض کی تلاش میں کی نہیں کروں گا۔ دونوں حضرات نے کہا، ہم دونوں تیار ہیں۔ پھر حضرت عبدالرطن رَضِوَاللَّهُ إِنَّا الْعَنْهُ فِي حضرت على رَضِوَاللَّهُ الْعَنْهُ عنه اللَّهِ عَنْهُ عِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی۔ میں تمہیں اللہ کی قتم وے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو کیا آپ انصاف كريس كي؟ اورا كرميس حضرت عثمان (رَضِحَاللَةُ بِتَغَالِمَ عَنْهُ) كوخليف بنا دول تو كيا آپ ان كى بات سنيس كاور مانيس كي؟ حضرت على رَضِوَاللَّهُ بِتَغَالِمُ عَنْهُ فِي كِها، جي مال عجر حضرت عبدالحمن رَضِوَاللَّهُ بِتَغَالِمَ عَنْهَان رَضِوَاللَّهُ بَعَالَ وَضِوَاللَّهُ بَعَالَ وَضِوَاللَّهُ بَعَالَ وَضَوَاللَّهُ بَعَالَ وَضَوَاللَّهُ بَعَالَ وَضَوَاللَّهُ بَعَالًا عَنْهُ عَالَى مَا عَلَى وَصَوَاللَّهُ بَعَالًا عَنْهُ عَالَى وَضَوَاللَّهُ بَعَالًا عَنْهُ عَلَى وَصَوَاللَّهُ بَعَنَا لَا عَنْهُ عَلَى وَمُعَالِمُ وَصَوَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِن مِن عَلَى وَصَوَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَمُعْلَقُهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِقًا لِللَّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ وَمُعْلِقًا لِمُعْلَقِهُ وَمِن وَمِعْلِمُ وَمُعْلِقًا لَهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِقًا لَهُ عَنْهُ وَمُعْلِقًا لَهُ وَمُعْلِقًا لَهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْكُ وَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُ عَلَيْهِ وَمُعْلِقًا لِمُعْلَقًا لِمُ عَلَيْهِ وَمُعْلِقًا لَهُ وَعَلَيْكُ وَمُعْلِقًا لَهُ عَنْهُ عَلَيْفُواللَّهُ وَلِقُلْكُ وَمُعْلِقًا لِمُ عَلَى مِن عَلَيْ عَلَيْحُونُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَعُلِقًا لِلللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَمُعْلِقًا لِمُ عَلَيْكُ وَمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا عُلِي مُعْلِقًا لِمُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لِلللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لِمُعْلِقًا لَمُ عَلَيْكُوا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللّهِ وَالْمُوالِقُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ الْمُعِلِقُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعِلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ ا میں بات کی اور ان سے بھی بہی ہو چھا۔حضرت عثان دَرِ اَللهُ اِنتَعَالِيَّ الْمَعَنَّةُ نے جواب میں کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن رَضَى النَّهُ النَّفَ الْحَنْ فَ حَصْرت عَمَّان رَضِوَ النَّهُ النَّفَ الْحَنْ السَّاء اللَّهُ الْحَفْ النَّهُ النَّفَ الْحَفْ النَّهُ النَّفَ النَّهُ النَّفَ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّهُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالُ النَّالُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النّلِي النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ النَّالُمُ اللَّهُ النَّالِمُ النَّالِمُ اللَّهُ اللّ ا بنا ہاتھ بر صایا اور حصرت عبدالرحمٰن رضحَاللَّا اُبْتَغَالْ عَنْهُ نے ان نے بیعت کی۔ پھر حضرت علی دَضِحَاللّهُ اِتَغَالْهِ عَنْهُ اور باقی لوگول نے بیعت کی۔

حضرت عمرو وَحَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ (حضرت) على ، (حضرت) طلی ، (حضرت) زبیر، (حضرت) عثان اور (حضرت) عبدالرحن بن عوف آپ نے کہا، (حضرت) علی، (حضرت) طلی ، (حضرت) طلی ، (حضرت) عثان اور (حضرت) عبدالرحن بن عوف (فَحَاللَّهُ تَعَالَیْکَ اَلَیْکَ اَلِیْکَ اَلیْکَ اَلیْکَ اَلیْکَ اِلیْکَ اَلیْکَ اَلیْکَ اِلیْکَ اَلیْکَ اَلیْکُ اِلیْکَ اَلیْکَ اَلیْکَ اَلیْکُ اِلیْکَ اَلیْکُ اِلیْکُ اَلیْکُ اَلیْکُ اِلیْکُ اَلیْکُ اَلیْکُ اِلیْکُ اِلیْکُ الیْکُ الیُکُ الیْکُ الیُکُ الیْکُ الیْکُ الیُکُ الیُکُ الیْکُ الیُکُ الیْکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُنْکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیُکُ الیْکُ الیُکُ الیْکُ الیُکُ الیْ

ا بخانونی (خلدشیم)

( یعنی اپنے رشتہ داروں ) کولوگوں کی گردنوں پر نہ بٹھا دینا۔ پھرفم مایا، حضرت صہیب دَضِحَالِقَائِبَنَعَالِحَبَنَهُ کومیرے پاس بلا کرلاؤ ( وہ آئے تق) ان سے فرمایا، تم لوگوں کو تین دن نماز پڑھاؤ۔ بید ( چھ ) حضرات ایک گھر میں جمع رہیں، اگر بیدحضرات کسی ایک کے خلیفہ ہونے پرمتفق ہو جائیں تو جوان کی مخالفت کرےاس کی گردن اڑا دینا۔

حضرت ابوجعفر دَضَى النَّهُ الْحَنَّةُ كَتِى جَيْنِ حَفرت عمر بن خطاب دَضَى النَّالَةُ الْحَنَّةُ فَ حَفرات شورى سے فرمایا آپ لوگ السے امر خلافت کے بارے میں مشورہ کریں۔ (اوراگر رائے میں اختلاف ہواور چھ حضرات) اگر دواور دواور دوہوجائیں بعنی تین آ دمیوں کو خلیفہ بنانے کی رائے بن رہی ہوتو پھر دوبارہ مشورہ کرنا اوراگر چاراور دوہوجائیں تو زیادہ کی بعنی چار کی رائے کو اختیار کر لینا دھفرت اسلم حضرت عمر دَضَى النَّهُ الْحَنَّةُ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دَضَى الْحَنَّةُ نَے فرمایا، اگر رائے کے اختیاف کی وجہ سے بید حضرات تین اور تین ہوجائیں تو جدھر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہوں ادھر کی رائے اختیار کر لینا اور ان حضرات کے فیصلہ کو صنین اور مانا۔

#### ۵۵ حل مشکلات کا نبوی نسخه

حضرت انس بن ما لك رَفِحَالِفَا بُرَقِعَ الْفَضِةُ ہے روایت ہے كہ نبی پاک ظِلِقَائِ عَلَیْنَ مشکل میں بیددعا فرماتے: "اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اللّٰ مَا جَعَلْمَنَهُ سَهْلاً وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَوَنَ إِذَا شِنْتَ سَهْلاً ط" تَوْجَهَنَدَ:"اے اللّٰد! کچھآسان نہیں مگر جے آپ آسان بناویں، آپ غُم کو جب جا ہیں آسان بناویں۔" توجَهَنَدَ:"اے اللّٰد! کچھآسان نہیں مگر جے آپ آسان بناویں، آپ غُم کو جب جا ہیں آسان بناویں۔"

#### الله ہررنج وغم دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت مکحول وَحِمَّهُ النَّامُ تَغَالِكُ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے گا، اللّٰہ اس کے حق میں مصائب وآلام کے ستر دروازے بنا نرما دےگا ( بینی تمام دروازے ) جس کا ادنی فقر ہے۔

"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ""

تَنْ َ حَمَدَ : ' نَهُ كُونَى قوت ہے، نه طافت ہے، سوائے اللہ کے۔ نه کوئی جائے پناہ ہے اللہ سے مگرای کی طرف'' (ابوقعیم، جلد۳، سنحہ ۱۵۶۰، ابن الی شیبہ، جلد۴، سنحہ ۱۵۶۰، ابن الی شیبہ، جلد۴، سنحہ ۱۵۹۰)

#### ﷺ فقر دور کرنے کا نبوی نسخہ

حصرت ابن عمر رضَحَالفَائِرَ تَعَالِيْفَ يُ روايت ب كه آب مِلْقَائِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ فَي فرمايا، تم كواس بات سيكون ي چيز روكتي ب كه



#### جب تنگی معیشت موتوجب گفرے نکلوتو برهو:

"بِسُمِ اللهِ عَلَى نَفْسِى وَمَالِي وَدِيْنِي " اَللهُ مَّ رَضِّنِي بِقَضَانِكَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا قُدِّرَلِي حَتَّى لاَ أُحِبُ تَعْجِيْلَ مَآ اَخَّرُتَ وَلاَ تَاخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ ""

تَنْ َ حَمَدَ: "الله كَانام اپنی جان، مال و دین پر، اے الله اپنے فیصلہ سے مجھے راضی فرما دے اور جومقدر فرمائیں اس میں برکت عطا فرما تا کہ جھے آپ تاخیر ہے دیں اس میں جلدی اور جھے آپ جلدی نوازیں اس میں تاخیر میں نہ جا ہوں۔" (مزل الابرار، صفحہ ۲۶۳، این نی، صفحہ ۳۵۰)

#### ١٥٠ امام حسن رَضِعَالِقَانُهُ تَعَالِيَّهُ كُوآبِ طَلِقَانُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلِيكُ عَلْكُ عَلَيْكُ ع

حضرت امیر معاوید دَخِوَاللَّهُ تَعَالِحَنِهُ کی طرف سے حضرت حسن دَخِوَاللَّهُ تَعَالِحَنِهُ کا وظیفه مقررتها، ایک لا کا درہم۔ ایک ماہ وظیفه آنے میں دیر ہوگئی اور بڑی تنگی آئی تو خیال آیا کہ خط لکھ کریاد دلاؤں قلم اور دوات منگوایا پھریکدم چھوڑ دیا، قلم کاغذ سر ہانے رکھ کرسو گئے، خواب میں رسول اللہ خَلِقَائِحَ اللَّهُ اللہ تَلْ یَفْتُ اللّهُ عَلَیْنَ کَاللّهُ اللّهُ عَلَیْنَ کَالَیْنَ کَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْنَ کَاللّهُ اللّهُ عَلَیْنَ کَاللّهُ اللّهُ اللّ

تو فرمایا، تو میرے اللہ ہے کیوں نہیں ما نگتا؟

كبال، كيا ما تكول؟

حضور طَلِقَكُ عَلَيْكُم فَ خواب مِن مندرجه ذيل دعا سكها كى:

"اَللّٰهُمَّ اقَٰذِفْ فِي قَلْبِي رَجَآءَ كَ، وَاقْطَعُ رَجَآئِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَآ اَرْجُوْا اَحَدًا غَيُركَ " اللهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنْهُ اَمَلِي، وَلَمْ تَنْتَهِ اللهِ رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغهُ مَسُالَتِي اللهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنْهُ اَمَلِي، وَلَمْ تَنْتَهِ اللهِ رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسُالَتِي وَلَمْ يَبُو يَا وَلَمْ يَجُو عَلَى لِسَانِي مِمَّآ اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَجِرِيْنَ مِنَ الْيَقِينِ فَحُصَّنِي بِهِ يَا وَلَمْ الْعَالَمِينَ ""

تَنْرَجَهَنَ: "اے اللہ! ہمارے دل کو اپنی امیدوں سے وابسۃ فرما، اور اپنے علاوہ سے ہماری امیدیں ختم فرما،
یہاں تک کہ تیرے علاوہ کسی ہے امید نہ ہو۔ اے اللہ! میری قوت کمزور ہوگئ، امید ختم ہوگئی اور میری رغبت
تیری طرف ختم نہیں ہوئی، نہ میر اسوال تجھ تک پہنچ سکا اور میری زبان پروہ یفین نہ جاری ہوسکا جوتو نے اولین و
آخرین کو دیا۔ اے رب العالمین! مجھے بھی اس کے ساتھ خاص کر دے۔"

کیا زبردست دعاء ہے، بیٹا بید دعاء ما نگ، چند دن کے بعد آیک لاکھ کے بے بجائے پندرہ لاکھ بینے گیا۔ (الارج، ابن ابی الدنیاس/۸۲/الدعاءالمسون، صفحہ ۵۴)

#### (١٥٥) نعت از قارى محمد طيب رَحْمَدُ اللهُ تَعَالِيّ

نی اکرم شفیع اعظم، و کھے دلوں کا سلام لے لو تمام ونیا کے ہم ستائے، کھڑے ہوئے بین پیام لے لو

شکت سیسی ہے تیز دھارا، نظر سے روبوش ہے سارا نہیں ہے کوئی ناخدہ جارا، خبر آد عالی مقام لے لو قدم قدم ہے ہے خوف رہزن، زمین بھی وشمن فلک بھی وشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو بجیب مشکل میں کاروال ہے، نہ کوئی جاوہ ہے نہ یاسیال ہے بشکل رہبر چھے ہیں رہزن، اُٹھو ذرا انتقام لے لو بھی تقاصًا وفا کا ہم ہے، بھی نداق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم ہے، خبر تو خیر الانام لے کو یہ کسی منزل یہ آگئے جیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے ا تم اینے وامن میں آج آقا تمام اینے غلام لے لو یہ ول میں ارمال ہے اسے ایکس مزار اقدس یہ جا کے ایک دن ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شخفی اعظم، زیکھ دلوں کا سلام لے لو تمام دنیا کے ہم تائے، کرے ہوئے ہیں بیام لے لو

قارى محمد طبيب صاحب تومن الدريقان

#### 🕦 یاررہے یارب تو میرا

يار رب يا رب تو ميرا اور مين تيرة يار ربول مجھ کو فقظ تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں بر دم ذکر و نکر میں حیرے مست ربول سرشار ربول ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوش یار رہے

اب تو رہے تادم آخر وردِ زبان اے میرے الہ اِلَّا اللَّهُ، ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں حیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں حیرے سوا موجود حقیق کوئی نہیں ہے کوئی تہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی شبیں ہے کوئی نہیں إِلَّهُ اللَّهُ، لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ،

وَ يَحْتُ مُونَى (جُلد مِنْهُمُ



دونوں جہاں میں جو کچھ ہے سب ہے تیرے زیرِ تکیں جن و انس و حور و ملائک عرش و کری چرخ و زمیں کون و مکال میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نورِ مبیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں

اب تو رب تا دم آخر ورد زبال ال ميرے اله لاً الله الله الله الله الله

یاد میں تیری سب کو بھلا دول کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پر سب گھر بار لٹا دول خانۂ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دول غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دول تجھ سے فقط فریاد رہے۔

اب تو رب تادم آخر ورد زبال ال ميرك اله لا إلله الله الله الله الله

تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست گر اے شاہ نہ ہوں بندہ مال و زر نہ بنول طالب عز و جاہ نہ ہوں راہ یہ تیری پڑے قیامت تک میں بھی بے راہ نہ ہوں چین نہ لول میں بہت کے اور نہ ہوں چین نہ لول میں جب کا دانے وحدت سے آگاہ نہ ہوں

الآ الله نے کان دودیئے ہیں (یعنی زیادہ سنو) زبان ایک دی ہے (یعنی ڈھنگ کا بولواور کم بولو) سخت بات سے اصلاح نہیں ہوتی

زم اور میٹھی بات کرنے کے لئے حق تعالی نے بغیر ہڑی کے زبان بنائی ہے، جس طرح زبان میں ہڑی نہیں ہوتی اس طرح تمہاری بات میں بھی ہڑی نہیں ہونی جا ہے، کیونکہ بخت بات سے عام طور پراصلاح نہیں ہوتی۔

الله تك ببنج كے لئے بشارراستے ہيں

جب بندہ اللّٰد كا قرب حاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے تو الله بھى اے قرب عطا فرماتے ہيں، حديث پاك ميں ہے:

المحترمون (خلد شيم

"مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا."

تَوْجَمَنَدُ: "جومیری طرف ایک بالشت بردهتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بردهتا ہوں، جومیری طرف چل کرآتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔"

د کیھے! کس قدر پیار ہے اللہ کواپنے بندوں سے لیکن اپنی طرف سے طلب تو ہو، وہ تو اس قدر مہر بان ہے کہ جماری طرف سے طلب میں ضرور دعگیری فرماتے ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَّنَّهُمْ سُبُلِّنَا " (باره ٢١، سورة العنكبوت، آيت ٢٩)

تَوَجَمَلَ "اورَجولوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کواپنے راستے ضرور دکھلاتے ہیں۔" یعنی جولوگ راو خدامیں جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لئے راستے کھول دیئے جاتے ہیں۔ بزرگوں کا قول ہے: "طرق الوصول الى الله بعدد انفس الخلائق"

معلوم ہوا کہ اللہ تک وینچنے کے لئے بے شار راستے ہیں، ضروری نہیں کہ ہرایک کے لئے ایک ہی طریقہ ہو، بلکہ حالات وصلاحیت کے لحاظ ہے الگ الگ ہوسکتا ہے، عالم کے لئے الگ، اللہ کے علم والے کے لئے الگ، اور کم فرصت والے کے لئے الگ الگ طریقے ہوں گے۔ تاہم شرط ایک ہے، طلب ہو، اس کی فکر اور لگن ہو۔

#### اللب مجنول كي طرح

در راہ کیلی خطرہ است بجال شرط اول آئکہ تو مجنول باشی لیلی کی راہ میں جان کوخطرہ ہے،شرط بیہ ہے کہ تو مجنول بن جائے۔

لہٰذا پہلے ہمیں اللہ کی راہ کا مجنوں بنتا پڑے گا، اور جس کے پاس اللہ کی محبت ہے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، علماء، صلحا، اور بزرگوں کے پاس، ان کی مجلسوں میں آنا جانا ہوگا، پھر انشاء اللہ تم کو بھی وہ محبت کی آگ لگ جائے گی، اس کے بعد تو ول کی دنیا بدل جائے گی۔ ۔

جو خاصیت آگ کی ہے وہ خاصیت عشق کی ہے۔ ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے دنیا کی آگ ہے جو قریب ہوتا ہے وہ آگ اس کوجلا دیتی ہے، اس طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں عشق کی آگ ہے وہ ان سے قریب ہوتا ہے۔

#### ۱۳ اصلی اور نقلی مجنون

ایک دفعہ مجنوں ایک جگہ پر بیٹھا کیلی کر رہاتھا، کیلی نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا کہ مجنوں کو پہنچا آؤ۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنوں کے لئے دودھ جا رہا ہے، راستہ میں بناوٹی مجنوں بن کر بیٹھ گیا، خادم نے مجنوں سمجھ کر اس کو ہی دودھ دے دیا اور اس نے پی لیا۔ خادم جب واپس پہنچا تو کیلی نے پوچھا: کیا ہوا؟ اس نے کہا مجنوں کو دے دیا اور اس نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنوں پی گیا۔ تیسرے دن بھی وہی پی گیا۔ کیلی نے سوچا کہ امتحان لینا چاہئے۔ چنا نچہ خادم کو چھری اور گلاس دے کہا ہے کہ مجنوں کا خون ہے گی تو خادم کو چھری اور گلاس دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤی مجنوں سے کہنا کہ کیلی بیار ہے اور حکیم نے کہا ہے کہ مجنوں کا خون ہے گی تو

المنافق المناف

صحت یاب ہوگی، لہذا کیلی کو تیرے خون کی ضرورت ہے۔ اب خادم نے اس سے جاکر کہا، اس نے کہا کہ بھائی! میں تو دورہ پینے والا مجنوں ہوں، خون دسینے والا مجنوں نہیں۔ وہ تو جنگل میں بیٹھا ہے، چنانچہ خادم اصل مجنوں کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے بدن پر چاقو چلایا، کیکن خون نہیں فکلا کیونکہ کیلی کے عشق میں اس کے بدن کا سارا خون ختم ہوگیا تھا۔ ۔۔۔ فوراً اپنے بدن پر چاقو چلایا، کیس عثمت لیا

عشق مولیٰ کے کم از عشق کیلی بود . کوئے گشتن بہراو اولی بود

اندازہ لگاہیۓ کہ لیکل کے عشق میں مجنوں کتنا بے قرار ہوا کہ اس کے بدن کا سارا خون ختم ہوگیا، بید دنیا کی محبت کا حال ہے،اصل اللّٰہ کی محبت حاصل کرنی جاہئے۔

#### (۱۵) محبت الهي كے ساتھ محبت نبوي

الله كى محبت كے ساتھ رسول أكرم طِلْقِيْ عَلَيْنَا كى محبت بھى پيدا كرنى ضرورى ب\_ حضور اكرم طِلْقِيْ عَلَيْنَا ارشاد فرماتے

"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حُتْى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ" (مسلم شريف، ١٠) تَوْجَمَنَ: "تَم مِين سے كُونَى شخص اس وقت تك كامل مؤمن نهيں موسكتا، جب تك كه اس كے والد، اولا و اور سارے لوگوں كے مقابلہ مِين مِين سب سے زيادہ محبوب نه بن جاؤں ـ"

یعنی جب ہرایک کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو ہی انتاع واطاعت ہوسکے گی، جس کواطاعت کی قوفیق میں جساتو فیق میں جساتو ہوئی کرنا چاہئے، اور جونماز اور زکو ہ کا پابند نہیں ہے، اس کوحقیر نہیں سمجھنا جائے۔ جائے۔ جائے۔ جائے۔ جائے۔

# ال عرش جب میدان محشر میں اترے گاسارے فرشتے عجیب تنبیج پڑھیں گے ورشتے عجیب تنبیج پڑھیں گے ورشتے علیہ میدان کے وہ بہتے مندرجہ ذیل ہے

المنظمون (بلدينهم)

"سُبُحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبُحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبُحَانَ الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوْتُ، سُبُحَانَ الَّذِى يُمِيْتُ الْخَلَاْئِقَ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوْحِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، سُبُحَانَ رَبِّنَا الْاَعْلَى، سُبُحَانَ ذِى السَّلْطَانِ وَالْعَظْمَةِ، سُبُحَانَةُ سُبُحَانَةَ آبَدًا آبَدًا طُ"

(تفسيرابي كثير، جلد ا صفحه ٢٨٨)

#### (P) عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو

صیح مسلم میں حضرت جابر رض الله عن دوایت ہے کہ رسول الله ظین الله علی الدواع کے اپ خطبے میں فرمایا، لوگو! عورتوں کے بارے میں الله ہے ڈرتے رہو، تم نے الله کی امانت ہے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ ہے ان کی شرم گاہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے۔ عورتوں پر تمہارا بیت ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو خد آنے دیں جس ہے تم ناراض ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارولیکن ایسی مارنہ ہوکہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر بیتی ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلا تو بلاؤ، پہنا و اوڑھا کو ایسا کریں تو انہیں مارولیکن ایسی مارنہ ہوکہ ظاہر ہو۔ ان کا تم پر بیتی ہے کہ انہیں اپنی بساط کے مطابق کھلا تو بلاؤ، پہنا و اوڑھا کو ایسی کھنے تھی تھی گھلا وہ جب تم پہنوتو اسے بھی پہنا و، اس کے منہ پر نہ مارہ، اسے گالیاں نہ دو، اس سے دوٹھ کر اور کہیں نہ جیجے دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت این عباس دَفِحَالِیٰہُ اُلْفَیْنُهُ فَر مایا کرتے ہے کہ میں پند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو فوش کرنے کے لئے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ جھے خوش کرنے کے لئے اپنا بناؤ سکھار کرتی ہوں کہ دو تھے خوش کرنے کے لئے اپنا بناؤ سکھار کرتی ہوں کو فوش کرنے کے لئے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ جھے خوش کرنے کے لئے اپنا بناؤ سکھار کرتی ہے۔ (تفیراین کیٹر، جلدا صفح ۱۳)

#### السيالي المالي المنافقة المناف

این مردویہ میں ہے کہ حضرت عطاء کو تھی اللہ انتقالی حضرت این عمر کو توان الفائقی الفیائی الفیائی الفیائی الفیائی الفیائی الفیلی میں اسلام کے اوران کے درمیان پردہ تھا۔ حضرت صدیقہ کو تو تھائی الفیلی الفیلی الفیلی الفیلی کے اوران کے درمیان پردہ تھا۔ حضرت صدیقہ کو تو تو تھائی الفیلی کی تعام کا تو تا کہ ثبت بردھے۔ حضرت این عمر کو توان الفیلی الفیلی کے کہ کسی شاعر کا دو۔ مائی صاحبہ ہم یہ یو چھنے کے لئے ماہ ٹرہوئے ہیں کہ سب نے زیادہ عجیب بات جو آپ نے آئے تضرت طاقی کی چھوٹر کے تھے۔ اچھا دو۔ مائی صاحبہ ہم یہ یو چھنے کے لئے ماہ ٹرہوئے ہیں کہ سب نے زیادہ عجیب بات جو آپ نے آئے تضرت طاقی تھے۔ اچھا دو۔ مائی صاحبہ ہم یہ یو چھنے کے لئے ماہ ٹرہوئے ہیں کہ سب نے زیادہ عجیب بات جو آپ نے آئے تضرت طاقی تھے۔ اچھا ایک مائی ہودہ ہمیں بناؤ۔ حضرت عائشہ کو توان الفیائی تھے۔ اچھا ایک مائی ہودہ ہمیں بناؤ۔ حضرت عائشہ کو توان الفیائی تھے۔ اپھا ایک مائی ہمیں ہمیں ہودہ ہمیں الفیائی کی تجھی عبارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے جانے دو۔ میں نے کہا، یارسول اللہ! خدا تعالی کی تم ایس آپ طاقی تھی تھی کہ ہمیں ہودہ ہمیں ہودہ ہمیں ہودہ ہمیں ہوں اور یہ تھی میری چاہت ہے کہ آپ اللہ عزوج می کی عبادت بھی کریں۔ اب آپ طیف تھی تھی کو توں کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہوگے، پھر جو رونا کھڑے کہا تواروے کہ دارہ می مبارک تر ہوگئی، پھر سے دے میں گے اور اس قدروے کہ زیری تر ہوگئی، پھر سے دے بل گئے اور اس قدروے کہ ذیرین تر ہوگئی، پھر سے دے بل گئے اور اس قدروے کہ ذیرین تر ہوگئی، پھر کروٹ کے بل اس کو تون کیا اور اس قدروے کہ ذیرین تر ہوگئی، پھر کروٹ کے بل لیا اور آپ طیف کھی گئے کے کہ تے بلایا اور آپ طیف کھی گئے کے کہ اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اپ کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کئے کہ ایر اور کی کیا اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ ایر اور کے کئی اور اس کے کو کر اور کے کئی بھوئی کھی کے کہ کر کے کئی بھوئی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کو کے کو کو کئی کو کے کہ کہ کی کئی کے کہ کے کو کہ کی کے کہ کے کو کہ کو کھی کے کہ کو کو کھی کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کی کی کو کو کھی کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کو کو کھی کے کہ کی کو کھی کی کو کھی کی کو ک

آنسوروال دیکھ کردریافت کیا کہ اے خدا تعالیٰ کے سپچرسول! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ ظِلِقَ عَلَیْ اللہ تعالیٰ کے سپچرسول! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ ظِلِقَ عَلَیْ اللہ تعالیٰ کے سپچرسوں آپ کے سپچرسوں آپ کیوں نہ رووں! مجھ پر آج کی رات یہ آیت اتری ہے۔ ﴿ إِنَّ فِنْ خَلْقِ السَّمُونِ سِنَ اللّٰح ﴾ یعنی سورہ آل عمران کا آخری رکوع ویل یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جواے پڑھے اور پھراس رکوع میں غور و تد برنہ کرے۔ (تغیرابن کیٹر، جلدا، صغید ۴۵)

#### (١٦٩) مهمان كوكھلا \_ پئے ، اللہ كے مقرب بن جاؤ گے

اہن انی جاتم میں ہے حضرت ابراہیم غَلِیْ الیّن کوئی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ایک دن آپ مہمان کی جبتو میں نظے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا اے اللہ کے بندے نجھے میرے گھر میں آ نے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں، جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ میں اسے بیہ بشارت سنا دوں کہ خدانے اسے اپنا خلیل کرنیا ہے۔ بین کر حضرت ابراہیم غلین الیّن گھڑ نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتاہیے کہ وہ بزرگ کون ہیں، خدا کی قسم وہ زمین اپنا میں میں ہوں، میں مورد جا کر اُن سے ملاقات کروں گا، پھرانی باتی زندگی ان کے قد موں میں ہی گزاروں کے کہا ، وہ محض خود آپ ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا تی بھی ہیں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں آپ بھی ہیں ہیا گیں گے کہ کس بنا پر ، کن ام در پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں آپ بی ہیں۔ آپ نے جھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر ، کن ام در پر اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں آپ بی ہیں۔ آپ بھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر ، کن ام در پر اللہ تعالیٰ نے کھے اپنا خیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا، اس لئے کہ تم ہرایک کوئیسے رہتے ہواور کس سے خود پھی طلب نہیں کرتے۔

روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم عَلَیْ النّ کُولیلِ خدا کے متاز اور مبارک لقب ہے، خدا نے ملقب کیا تب سے ان کے دل میں اس قدرخوف خدا اور ہیبت رب ساگئی کہ ان کے دل کا اچھانا دور ہے اس طرح منا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندے کی پرواز کی آ واز ۔ سیح حدیث میں جناب رسول آخر الزماں طُلِقَائِ کُلِیْ کُلِی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر عالب آجاتا تھا تو آپ کے رونے کی آ واز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور و زود یک والوں کوسائی ویتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کی کھد بدی کی آ واز ہو۔ (تغیرابن کیر، جلدا، صفح میں جنڈیا کی کھد بدی کی آ واز ہو۔ (تغیرابن کیر، جلدا، صفح میں ہنڈیا کی کھد بدی کی آ واز ہو۔ (تغیرابن کیر، جلدا، صفح میں)

# @ توبه کی پختگی کے لئے اللہ کے راستہ میں نکلنا ہے بہت بڑا ذریعہ ہے

بخاری شریف کی روایت ہے کہ ننا نوے (۹۹) قتل کرنے والے نے سوچا کہ تو بہ کرلوں ،کسی ان پڑھ سے پوچھا کہ تو بہ کرنا چاہتا ہوں ،نواس نے کہا، آپ کی کوئی تو بہبیں۔

اس نے کہا پھر سولل پورے کر دوں؟ تو اس کو بھی ختم کر دیا تو سوہو گئے۔

پھر کسی عالم سے پوچھا کہ میری تو بہ ہو علق ہے، انہوں نے کہا، ہاں تو بہتو ہے لیکن پیر جگہ چھوڑ کے کہیں نبک لوگوں کی صحبت میر ، چلے جاؤ۔

اب تو مصیبت بیہ ہے کہ نیک لوگوں کی بہتی کہاں ہے، تو اس عالم نے کہا، بیٹا! بہتی چھوڑ دو۔ اس نے کہا، بخشش ہو جائے گی تو میں تیار ہوں۔ چل پڑے، راہتے میں موت آگئی اور سفر ابھی تھوڑا ہی طے ہوا تھا۔

يحضر موتى (خلد شيم

اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے نمونہ بنایا تھا، دوفر شنے آگئے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی۔ دوزخ والا کہتا ہے 
یہ ہمارا ہے۔ اور جنت والا کہتا ہے، یہ ہمارا ہے، جنت والے کہتے ہیں توبہ کرلی ہے۔ دوزخ والے کہتے ہیں، توبہ پوری ہی
نہیں ہوئی، وہاں جا کے پوری ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، اس نے کہا، اس کے سفری مسافت کو نا پو، اگر یہ
یہاں سے گھر کے قریب ہے تو دوزخی، اگر نیک لوگوں کی بستی استی ہے قریب ہے تو جنتی۔

جب فاصلہ ناپنے سکے تو نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا اور اپنی بستی کا فاصلہ تھوڑا تھا، انٹد تعالیٰ نے گھر کی طرف والی زمین سے کہا، پھیل جاؤاور بستی والی زمین سے کہاسکڑ جاؤتو وہ پھیلتی گئی اور بیسکڑتی چلی گئی۔

ینبال چاروں طرف گندہی گندہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں ایک ماحول دیا ہے، دس بارہ آ دی ایک ایمانی فضا بن کرچل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو چلا جاتا ہے تو ایک ایسی فضاء میں آ جاتا ہے ان کے اعمال اگر چہ کمز در ہوتے ہیں، اس کے اندر آ ہستہ آ ہستہ اس کے دل و دماغ میں تو بہ کی طافت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چلنا پھرتا ماحول ہمیں عطافر، ا دما ہے۔

نو في الفاظ ذاتى بين، بيحديث بخارى ومسلم مين ہے۔

#### 

کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون مخص ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریع علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی،اس پرایمان لایا تھا۔اب آسان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے بچ کہا۔اس کے لئے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤاور جنت کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو تا کہ جنت کی ہوا اورخوشبو اس کو پہنچتی رہے۔اس کی قبرتا حدِ نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ایک خوبصورت پخض ا پچھے الباس میں خوشبومیں بسا ہوا اس کے باس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہتم سے جو وعدہ کیا گیا تھا آج پورا کیا جاتا ہے۔وہ يو جھے گاء تم كون ہو؟ و چھن كہے گا، ميں تمهارا عملِ صالح ہوں۔ تو متوفی كہے گا، اے خدا!! اى وقت قيامت قائم كردے، ميں ا ہے اہل اور مال سے ملوں گا۔ آپ میلین علیما کے فرمایا کہ کافر جب دنیا ہے مندموڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لئے ہوئے آ چینچتے ہیں اور تاحدِنظر ہوتے ہیں۔اب ملک المؤت آتے ہیں اور کہتے ہیں کداے خبیث روح! نکل اور خدا کی :اراضی اورغضب کی طرف جاتو وہ جسم کے اندر گھنے لگتی ہے۔فرشتے اس کو کھنچ کر نکالتے ہیں جبیبا کہ لوہے کی تیخ بھیکے ہوئے بالوں كے اندر سے نكالى جاتى ہے۔ وہ اس كو ليتے ہى طرفة العين ميں ثاث كے اندر ليب ليتے ہيں، اس كے اندر سے سرے ہوئے مردار کی طرح بدبونکلت ہے، اس کو لے کرآ سان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں، سے کس کی خبیث روح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلال این فلال کی۔اور جب آسان پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو! تونہیں کھولا لے جاؤ۔ چنانچداس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ خَلِفْنُ عَلِيْتُمَا نے بيرآ بت تلاوت فرمائی که''جواللہ کا شرک کرتا ے گویا آسان ہے گریزا اور پرندے اس کا گوشت توج رہے ہوں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہوں۔ '' اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، دوفر شنے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے،افسوں میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کون ساہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے! میں واقف نہیں۔اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے،حیف مجھے علم نہیں۔اب آسان سے ندا آتی ہے کہ میرابندہ جھوٹ کہتا ہے،اس کے لئے دوزخ کا فرش لاؤاور دوزخ کا وروازہ اس پر کھول دوتا کہ اس کو دوزخ کی حرارت اور بادِگرم پہنچتی رہے۔ اس کی قبراس پر تنگ ہوجاتی ہے اور ا تنا دباتی ہے کہ بٹری پیلی مل جائے۔ ایک فتیج چبرے والا میلے کچیلے کرڑے پہنے بد بوداراس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تخفیے ا پی بد بختیوں کی بشارت ہے میدوہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیراعمل بد ہوں۔ کا فرکہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو ( تا کہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے )۔ براء بن عاز ۔ دَضَحَاللَّهُ بَنَعَالِحَافَةُ کتے ہیں کہ ہم آں حضرت طَلِقَنْ عَلَیْنا کے ساتھ باہر نکلے، جنازے کے ساتھ تھے، (باتی بیان سابقہ بیان کی طرح ہے) حتیٰ كەمۇمن كى روح جب نكلتى ہے تو "سان وزمين كے فرشتے اس كے لئے رحت كى دعا كرتے ہيں، اس كے لئے آسان كے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے فرشتوں کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح کو ہمارے سامنے سے لیتے جائیں۔ کافر کی روح پرایک ایبا فرشتہ متعین ہوتا ہے جواندھا، بہرا اور گونگا ہے۔اس کے ہاتھ میں گرز : ما ہے کہا گر پہاڑ پر مارے تو زیزہ ریزہ ہوجائے ، پھروہ جیسا تھا دیسا بھکم خدا بن جاتا ہے۔ پھرایک اور مار پڑتی ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جن وانس کے سوا ہرمخلوق

211

سنتی ہے۔اب دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے اورآگ بچھے جاتی ہے۔ (تفییرابن کثیر، جلد اسفی ۱۷۲)

#### ا آسان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد میں ہیں

کعب الاحبار وَحَمُّهُ اللّهُ تَغَالَىٰ کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک برابر بھی کوئی جگہ زمین میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ بیج خدا میں مصروف نہ ہواور آسان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد میں ہیں اور عرش کے حامل فرشتوں کے مختے سے ساق تک کی مسافت ایک سوبرس کی مسافت ہے۔

#### ایک آیت اتری اور سارے جنات شہروں سے نکل پڑے

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرُضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِرُ الْآمُوَ \* مَا مِنْ شَفِيْعٍ إِلَّا مِنْ نَعْدِ إِذْنِهِ \* ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* آفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۞﴾

(سورهٔ یونس، پاره ۱۱، آیت: ۳)

تَنْجَمَنَ ''بلاشبہتمہارارب اللہ ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کردیا پھرعرش پر قائم ہوا وہ ہرکام کی تدبیر کرتا ہے۔اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والانہیں، ایبا اللہ تنہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو، کیاتم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔''

ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا پروردگارہاں نے زمینوں اور آسانوں کو چھون میں پیدا کیا، کہا گیا ہے کہ ہزارسال کا ایک دن تھا، جس کا بیان آگے آگے گا، چروہ عرش کہ بدا کا ایک دن تھا، جس کا بیان آگے آگے گا، چروہ عرش عظیم پرمتمکن ہو گیا اور عرش سب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ سرخ یا قورت کا بنا ہوا ہے یا یہ کہ وہ بھی خدا کا ایک نور ہے، خدا سارے خلائق کا مد بر سر پرست اور گفیل ہے۔ اس کی گلہداشت سے زمین یا آسانوں کا ایک ذرہ بھی بچایا چھوٹا خور ہے، خدا سارے خلائق کا مد بر سر پرست اور گفیل ہے۔ اس کی گلہداشت سے زمین یا آسانوں کا ایک ذرہ بھی بچایا چھوٹا خبیس۔ ایک طرف کی توجہ اس کو دوسری طرف کی توجہ سے نہیں روک سکتی اس کے لئے کوئی بات بھی غلط طور پر باقی نہیں رہ سکتی۔ پہاڑوں، سمندروں، آبادیوں اور جنگلوں کہیں بھی کوئی بڑی تدبیر چھوٹی طرف دھیان سے اس کونہیں روک سکتی، کوئی جاندار بھی دنیا میں ایسانہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو، ایک چیز بھی حرکت کرتی ہے، ایک پیتہ بھی گرتا ہے تو وہ اس کا علم میں نہ ہو، وہ سے در مین کی تاریکیوں میں کوئی ذرہ ایسانہیں اور نہ کوئی تر وخشک ایسا ہے جو اس کے لوح محفوظ یعنی کتاب علم میں نہ ہو، جس وقت بہ آئی ہے آئی کی تاریکیوں میں کوئی ذرہ ایسانہیں اور نہ کوئی تر وخشک ایسا ہے جو اس کے لوح محفوظ یعنی کتاب علم میں نہ ہو، جس وقت بہ آئی ہے۔ آئی گ

﴿ إِنَّ ذَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ ..... النح ﴾ مسلمانوں کوایک بردا قافلہ آتا دکھائی دیا،معلوم ہورہاتھا کہ بددی لوگ ہیں۔لوگوں نے یو پھا،تم کون لوگ ہو؟ تو کہا

#### ہم جن بیں اس آیت کے سبب ہم شہر سے نکل پڑے ہیں۔ (تغیر ابن کثیر، جلد اصفحہ ۳۳۳)

#### 🕪 الله کی قندرت

﴿ قُلِ انْظُرُواْ مَا ذَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَمَا تُغْنِى الْأَيْتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلُ يَنْتَظِرُونَ اللَّا مِثْلَ النَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ \* قُلْ فَانْتَظِرُونَ اللَّهِ مَثْلَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوا كَدلِكَ \* حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۞ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امَنُوا كَدلِكَ \* حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

(سورهٔ یونس، آیت: ۱۰۱ تا ۱۰۳)

تَنْجَمَنَ ''آپ کہد دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا گیا چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کونشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچا تیں، مووہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو اُن سے پہلے گزر کچے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تنہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پنج بروں کو اور ائیان والوں کو بچا لیتے ہے ای طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کونجات ویا کرتے ہیں۔''

تشیخ کے اللہ تعالی اپنے بندوں کی رہ نمائی فر گار ہا ہے کہ ساری کا نئات میں ہماری جونشانیاں جیسے آسان، ستارے، سیارے،
مشن وقر، کیل و نہار کھی ہوئی ہیں ان پر نظر بصیرے ڈالو کہ دات میں دن کیسے داخل ہوجا تا ہے، اور دن میں دات کیسے داخل
ہوجاتی ہے، کبھی دن بڑا اور کبھی رات بڑی۔ آسان کی بلندی اور پھیلاؤ، سیاروں ہے اس کی زیب و زینت، آسان ہے پائی
برسنا، زمین کا سوکھ جانے کے بعد پھر زندہ و سرسبز ہو جانا۔ درختوں میں پھیل، پھول، کلیاں پیدا ہونا، مختلف نیا تات کا اگنا۔
برسنا، زمین کا سوکھ جانے کے بعد پھر زندہ و سرسبز ہو جانا۔ درختوں میں پھیل، پھول، کلیاں پیدا ہونا، مختلف نیا تات کا اگنا۔
برسنا، آبادیاں اور و بیانے، سمندر کی شہد کے جائبات، موجیس، ان کے مدوج زر، اس کے باوجود سفر کرنے والوں کے لئے سمندر
کا مخر ہو جانا، جہازوں کا چلنا بیسب خدائے قادر کی نشانیاں ہیں، جس کے سواکوئی دوسرا خداہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ
کا مخر ہو جانا، جہازوں کا چلنا بیسب خدائے قادر کی نشانیاں ہیں، جس کے سواکوئی دوسرا خداہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ
کا مخر ہو جانا، جہازوں کا جلنا بیسب خدائے قادر کی نشانیاں ہیں، جس کے سواکوئی دوسرا خداہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ
کا مخر ہو جانا، جہازوں کا انظار کرتا ہوں اور جب ختم انظار پرعذاب آبائی گو موں کو پڑا تھا۔ انے رسولوں کو بچالیس گاور
ان کی امت کو بھی۔ اور چینجہروں کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو بچالیس گاور
بچالے۔ جیسے کہ تیکو کاروں پر رحمت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ جیسے کہ تیکو کاروں پر رحمت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ جیسے کہ تیکو کاروں پر رحمت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ جیسے کہ تیکو کاروں پر رحمت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ جیسے کہ تیکو کاروں پر رحمت اپنے ذمہ میل کی ہو سے مضور سے خضب پر غالب ہے۔ (تغیران کیز بر باس میں مکتوب ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ (تغیران کیز بر بس اس میں کہ قراب ہوا ہو کو بھور اس کر اس کو بھور کی جو شرور کو بھور کی کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو کر بھور کو بھ

#### ه محد بن قاسم كاليك گھر اجر گيا اور لا كھوں كروڑوں انسان اسلام ميں آگئے

محمہ بن قاسم فَرَحَمُهُ اللّٰهُ تَغَالِكُ جن كے ذريعہ ہے سندرہ اور پنجاب مسلمان ہوا ان كى شادى كو چار مہينے ہوگئے تھے، ان كے چچا حجاج ابن يوسف نے اپنى بيٹى نكاح ميں دى تھى، چار مہينے بعدان كو بھيجا تھا،سوا دوسال تك وہ يہاں رہے ہيں۔ آج تک مسلمانوں کے نامۂ اعمال ان کے نام پر جارہے ہیں، ساڑھے دوسال بعد ٹرفنارہوئے،سلیمان کے ظلم کا شکارہوئے، جیل میں شہید ہوئے، اپنے گھر کوصرف جارمہینے آباد دیکھ سکے، اور ہمیشہ کے لئے دنیا چھوڑ گئے لیکن کروڑوں انسانوں ک ہدایت کا اجروثواب اپنے نامۂ اعمال میں کھوا گئے اور ابھی تک کھا جارہاہے۔

جب ان کوشہید کیا جانے لگا تو کہنے گئے: ''اَصَّاعُونِیْ وَاَیَّ فَتَّی اَصَّاعُوٰا'' انہوں نے مجھے ضائع کیا اور کیے جوان کو ضائع کیا۔ جواُن کی حدود کی حفاظت کرتا تھا اور مشکل وفت میں ان کے کام آتا تھا آج اس کوانہوں نے ضائع کر دیا۔ محمد بن قاسم لَحِقَدُ اللّٰهُ تَغَالِیٰ کا ایک گھر اجڑ گیا اور لاکھوں کروڑوں انسان اسلام میں آگئے۔ (اصلامی واقعات، صفحہ ۲۷۲)

ایک اللہ والے نے ملک کا فوراحمد بن طولون کونھیجت کی ، تو اس کوغصہ آگیا ، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا اوراعلان کرا دیا کہ بادشاہ کے سامنے گتائی کرنے والے کا انجام ایسا ہوتا ہے۔ جب سب اکتھے ہوگئے تو ایک بھوکا شیر اگر اپنی زبان سے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو جاشنے لگا جیسے جانور اپنے بچوں کو زبان سے جاشتے ہیں۔
ہوگئے تو ایک بھوکا شیر اگر اپنی زبان سے ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو جاشنے لگا جیسے جانور اپنے بچوں کو زبان سے جاشتے ہیں۔

یہ جانور کی محبت اور بیار کا طریقہ ہے، وہ شیراس اللہ والے کے ہیر جاٹ رہاتھ تو ان پر بھی لرزہ طاری ہوگیا کہ میں ابھی اس کے منہ میں جاؤں گا اس کے بعدان کے ہاتھ اور پاؤں کھول کر باہر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ جب شیر آپ کے پاؤں جائ اس کے باقل اور ان سے بوچھا گیا کہ جب شیر آپ کے پاؤں جائ رہاتھا کہ میرے پاؤں پاک جے پاؤں جائ جائے ہیں میں اس کے باؤں باک جیں اللہ تعالی مکری بنا دیتا ہے اور ہم انسان نما مجر یوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی عظمت ول میں اُر جاتی ہے تو شیر کو بھی اللہ تعالی مکری بنا دیتا ہے اور ہم انسان نما مجر یوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی میں ڈرتے ہیں۔ (اصلاحی واقعات، صفحہ ۲۵۸)

#### (ال) جوحدے زیادہ خرج کرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے

﴿ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُوْمًا مَّحُسُوْرًا ۞ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقُدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بُصِيْرًا ۞ ﴾

(سورهٔ بنی اسرائیل، آیت ۲۹،۳۹)

علم ہورہا ہے کہ زندگی میں اپنی میانہ روش رکھو، نہ بخیل ہنو، نہ سرف ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو، بعنی بخیل نہ بنو کہ کی کو نہ دور یہودیوں نے بھی اس محاورے کو استعمال کیا ہے اررکہا ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان پر خدا کی لعنتیں نازل ہوں کہ یہ خدا کو بخیلی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کریم و وہاب پاک اور بہت وور ہے۔ پس بخل سے منع کرکے پھراسراف سے روکتا ہے کہ اتنا کھیل نہ کھیلو کہ اپنی طاقت سے زیادہ دے ڈالو۔ پھران دونوں حکموں کا سبب بیان فرما تا ہے کہ بخیلی سے تو ملاحتی بن جاؤ گے۔ ہرایک کی انگلی اٹھے گی کہ یہ بڑا بخیل ہرایک دور ہوجائے گا کہ بیمش بے بیان فرما تا ہے کہ بخیلی سے تو ملاحتی بن جاؤ گے۔ ہرایک کی انگلی اٹھے گی کہ یہ بڑا بخیل ہرایک دور ہوجائے گا کہ بیمش بے فیض آ دی ہے۔ جیسے زہیر نے اپنے معلقہ میں کہا ہے:

وَمَنْ تَكَانَ ذَا مَالٌ وَلَيْنُحُلُ بِمَالِهِ عَلَى قَوْمِهٖ يُسْتَغُنُ عَنْهُ وَيُذَمَّمُ لِعِنى جو مالدار ہوكر بخیلی كر قبلی كرتے ہیں۔ پس بخیلی كی وجہ سے انسان برابن

بِكَ اللهُ ا

211

جاتا ہے اور لوگول کی نظروں سے گرجاتا ہے، ہرا کیک اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور جوحد سے زیادہ خرج کر گزرتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا،ضعیف اور عاجز ہو جاتا ہے، جیسے کوئی جانور جو چلتے چلتے تھک جائے اور راستے میں اُڑ جائے۔ (تغییرابن کثیر،جلد معنی 192)

#### الحمد للله!

یہ کتاب بروز سنچر بتادی نام جنوری <u> سندہ ۲۰ م</u>یم محرم الحرام <u>۱۳۴۸ میں بعد نماز عصر حرم کی میں ک</u>مل ہوئی۔اللہ تعالی اسے شرف تبولیت سے نوازے اور ذخیرۂ آخرت بنائے۔ (آمین)

> الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.